# جبرئيل امين خادم دربار





المناسلة المناسلين وفيعظ للجمراديكي يشوي

200



دَارُالسُّنَيَّة خَانِيوال

# جبرئیل امین خادم دربار

### تصنيف لطيف

كشاف مشكلات العلوم في الباطن والظاهر بقية الاكابر وعمدة الاواخر العلامه الشيخ الحافظ المفتى

# محمدفيض الحمد اوبسيرضوى

اطال الله حياته وادام في الدارين سارعته وجعل قلمه سيفاً مسلولًا لا يغمد الافي رقاب المبطلين

سعادت اهتمام

محرصفدرعلى صابر ومجتشس الحق چشق

دارالسنية خانيوال

0300-7892820

ASSING MICH

رسول کریم صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تحکت مومن کی گمشد و میراث ہے۔ وہ جہاں بھی لے اسے حاصل کرو رکین افسوس ہم نے علم و بھکت کا وارث ہوتے ہوئے علم و بھکت سے اپنا نا طرتو ڑو بیاا دراس روحانی ارتفاع سے محروم ہوگئے جو ہمیں میراث میں ملا تھا۔ آج مسلمان ماہیما ندہ سے مہیما ندہ تر ہوتے جارہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں علم کا شلسل منقطع ہوگیا ہے۔

کتاب علم کی علامت ہے گر تھارے ہال خصوصادین کتب کٹر یدنے کا تصور بالکل معدوم ہوگیا ہے اس کا بیسب نیس کد کھھا نیس جار ہا تھھا تو بہت جار ہا ہے لیس موای سطح پر رفبت اور شغف کم ہوگیا ہے۔ بیر دویہ یفنیٹا ہے جس کا رویہ ہے اس کے قدادک کی ایک صورت یہ ہے کہ صاحبان حیثیت دینی کتابوں کی اشاعت اوران کی فروشت کی سریریتی فرما کیں۔

ہم اہل سنت کیلئے آیت من آیات اللہ عالم مفتی محمد فیض احمد او کی رضوی طال الله عموہ نے گرال قدرہ مایہ نازعلی و خیرہ جی فرمادیا ہے۔ جو کہ بر ہان صدافت اور سرمایہ آخرت ہے۔ راقم الحروف (صفور صابر) اور براورم محرش الحق چشی کوشرف حاصل ہے کہ اس سرمایہ الل سنت کے کشوروات کی کمپوزنگ کا موقع میسر آیا ہے۔ جو کہ ہمارے لئے دین وو نیا کا زادراہ ہے۔ اس سلسلہ میں براورم صوفی ہاصفا جناب موالا نا محمر مختار احمد اور کی رضوی شب وروز کوشش کرکے قبلہ حضرت صاحب کی تصانیف کی حفاظت اور ان کی اشاعت کے لئے کوشاں ہیں ۔ اللہ رب العزت اس میک واش میں معاوتوں کا وافر حصہ عطافر مائے اور سرمایہ الل سنت کی خدمت میں رہنے ہوئے انہیں وارین کی سعاد توں کا وافر حصہ عطافر مائے ۔ قبلہ حضرت صاحب نے اپنے بہدر سائل کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے انبیار اللہ منازیوں کی سعاد توں کا وافر حصہ عطافر مائے ۔ قبلہ حضرت صاحب نے اپنے جملہ رسائل کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے انبیارہ اللہ عنقریب مزیور مائل ہی زیور عبد اللہ و صلین

محرصفدرعلى صابر

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين

نام كتاب \_\_\_\_\_ بجرئتل المين خادم در بارتد ينطق مصنف \_\_\_\_ شخ القرآن والحديث مصنف \_\_\_\_ خاتر آن والحديث \_\_\_\_ علام مفتى محمد فيض احمد او يمى رضوى محرك اشاعت \_\_\_\_ علام مفاجئاب مولانا و معادت اجتمام \_\_\_ محمد مفتار احمد او يمى رضوى معادت اجتمام \_\_\_ محمد صفد رعلى صابر خاندال 0300-7892820 معادت كم وزنگ \_\_\_\_ محمد ما لحرام محمد مناوت كم وزنگ \_\_\_\_ باراول \_\_\_ محمد ممالحرام محمد الحرام 1426 هــ باراول \_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_ محمد ما لحرام الحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول \_\_\_\_\_\_ محمد ما لحرام 1426 هــ باراول ـــ باراول ــــ باراول ـــ

#### سٹاکسٹ

دارالسنية خانيوال 7892820 0300-

#### ملنے کا پته

مکنته اویسیه رضوبه سیرانی مسجد بهاولپور مکتبه قادر بیدضو بیزز دمرکزی جامع مسجد خانیوال کتب خاندها جی نیاز احمد بیرون بو بژگیث ملتان الرضاء پبلک لا ئیربری آستانه عالیه محمد بیغو ثیه محله میانه میانوالی شهر مکتبه فیضان مدینداندرون بو بژگیث ملتان مسلم کنابوی دا تا مارکیٹ لا جور اول الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم:

حضورتي بإك شاولاك مرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت جابر وضي الله تعالى عنه ے فر ما يا اے جابر!

الله تعالى في تمام اشياء ير يملي تير ع بي كنوركو يبداكيا-

معلوم ہوا کرماری مخلوقات سے پہلے ،حضور صلی اللّٰہ تعمالی علیہ وسلم كانور پيدا ہوا۔ اس لئے حضور خداكى بل محلوق ميں صرف اس لئے كدآپ رحمة للعالمين میں اور عالمین کو وجو دہیں آئے کے لئے خداکی ربوبیت کا مربوب بنتا ضروری تصااور خداکی ر بوبیت کے اظہار کے لئے پہلے رحمت کا ہونا ضروری تھا۔ رحت ہوتی تو اظہار ربوبیت ہوتا رحت نه ہوتی تو اظہار ربوبیت بھی نہ ہوتا ۔ تو عالمین میں کوئی ایساونت بھی تشکیم کیا جائے کہ عالم بواور رحمت شهوية النصورت مين حضور صلبي الله تعالى عليه وسلم حقيقي معنول میں رحمة للعالمین ندہوں کے اس لئے کہ عالمین میں پھے حصدرحت کے بغیر بھی نظر آیا۔ مگر رب نے بیمنظور ندفر بایا اور سیلے نور و حصة للعالمین کو پیدافر ما کر پھر عالمین کو پیدافر مایا۔ چونکہ جریل علیه السلام بھی عالمین میں شامل بین اس لئے حضور صلی الله تعالى عليه وسلم كوجريل ي بيني تقدم حاصل ب-جريل اتى طويل عرك باوجود حضورصلى الله تعالى عليه وسلم ك بعداى پيدا بوك راول حضور صلى الله تعالى عليه وصلم اليايا-

نورکی کرئیں:

شارح بخارى حضرت امام قسطواني عبليسه السوحمه او پركي حديث نورورج فرما

جبرئيل امين خادم دربار

الحمد لمن هو الاول بلا انتهاء والأخربلا ابتداء والصلوة والسلام على النيّر الانوا ر الذي طلع من البطحاء وعرج الى السماء ونوّر العالم بنور الدّائم البقاء. اما بعد!

بى پاك صلى الله تعالى عليه وسلم كواللدتعالى في بهت برى عزت وعظمت بخشى ، يهال تك كدجر إلى عليه السلام جيع الليل القدر فرشته وآب كى خدمت ك لے مقر رفر مایا فقیراس کی تفصیل عرض کرے اس کا نام رکھتا ہے۔

"جبريل امين خادم دربار محمد"

اورشرف انتساب كرتاب وبنام امام احدرضاخال محدث بريلوى فسدس مسوة کے جن کے فیض و برکت نے فقیر نے بیار سالہ تیار کیا آپ کی بھی اس موضوع پرتصنیف ہے ليكن افسوس كدنا حال اس كى زيارت من محروم دول-

> فقط والسلام محرفيض احداويس رضوي غفولة بهاولپور (پاکتان)

حضرت امام قسطل فی علیه الوحمة کی آشری صدیث سے تابت ہو گیا کر ساری مخلوق بشمولیت جریل علیه السلام حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے نور کی بدولت معرض وجودیں آگی اور حضور صلبی الله نعسالی علیه وسلم ساری مخلوق بشمولیت جریل علیه السلام سے بھی پہلے پیدا کے گئے۔

جریل علیه السلام نے اپنی عمری طوالت سنانے کے لئے کہا کہ چو تھے تجاب ش ایک ٹورائی تارہ سر برس کے بعد پھکٹا تھا ، ش نے اے بہتر ہزار مرتبدہ یکھا ہے اور جب حضور صلسی الله علیه و مسلم کا جواب سنا کہ "وَعِدَّ قِدْ رَبِّسی آنا ذَالِکَ السُکُوْ تکب" میرے رب کی عزت کی تم میں ہی وہ ٹورائی تارہ وہ ال ۔ توجریل کو پید چلا کہ حضور صلی الله علیه و مسلم تو جھ بھی ہے بہلے کے ہیں۔

: - 2

حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جريل عليه السلام يهي پہلے كے إلى اورآ دم عليه السلام جريل عليه السلام كے بعد پيدا فرمائے گئے اور بشريت كى ابتدا حضرت آوم عليه السلام سے ہوئى۔

معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب کہ بیشریت شروع بھی ٹیس ہولی تھی ،موجود تھے صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فی تھے۔ چنا نی حضورا کرم صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "کُنٹ نیٹیاو آڈم بیئن الْمَاءِ وَالطِیّن" بی اس وقت بھی نی تھے۔ کو یاحضورا کرم صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوراس وقت شان بوت لئے جگرگار ہاتھا جب کہ ابوالبشر صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوراس وقت شان بوت لئے جگرگار ہاتھا جب کہ ابوالبشر بیدا بھی نیس ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کے لئے بشریت کا مونا ضروری نیس اگر ضروری ہونا تو ابوالبشر آ دم علیہ السبلام سے پہلے آپ نی کیے ہوسکتے تھے۔ نی کے لئے ضروری ہونا تو ابوالبشر آ دم علیہ السبلام سے پہلے آپ نی کیے ہوسکتے تھے۔ نی کے لئے ضروری ہونا تو ابوالبشر آ دم علیہ السبلام سے پہلے آپ نی کیے ہوسکتے تھے۔ نی کے لئے

كرارشاد فرمات ين كدامتد تعالى نے جب نور ممرى صلى الله عليه وسلم كو پيدا فرمايا ، تو اس وقت نەلوخ تقى ، نەتلىم ، نەجنت تقى ، نەدوۇخ ، نەكوكى فرشتەتھا ، نەآسان ، نەز بىن ، نە چاند، نەسورى مەندكوكى جن، ندانسان، پائدېمى نەتھا\_ پھرخداتغالى نے جب مخلوق پيداكر نے كااراده فربايا تؤنورمجمري صلبي الله تعالمي عليه وسلم كوجيار حسوس بلي تنشيم فربايا-الله بها حدے علم قدرت كو پيدا فرمايا الله ووسرے حصہ بيان محفوظ كو پيدا فرمايا اور پہلے حصہ سے حاملین عرش کو پیدا فرمایا۔ دوسرے حصہ سے کری کو پیدا فرمایا تیسرے حصدے باتی تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ چوتھے حصہ کو پھر چارحصوں میں تقتیم فر مایا اور پہلے حدے آ انوں کو پیدافر مایا۔ دوس صدے زمینوں کو پیدافر مایا۔ تیسرے صدے جنت و دوز رخ کو پیدا فرمایا۔ چو تھے حصہ کو پھر جارحصوں میں تقتیم فرمایا اور پہلے حصہ ہے مومنوں کی آ تھےوں کا نور پیدا فر مایا۔ دوسرے حصہ ہے مومنوں کے دلوں کا نور معرفت پیدا فرماياا درتيسر عصدت سارى كالنات كوبيدا فرمايا-

(موابب لدنيه فيه جلدا)

معلوم ہوانور کری صلبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوساری تلوق پر نقدم حاصل ہے اور ہر کمال ،جلال و جمال ای نور کی ہدولت ہے ۔

> زقذت شمر دبستان آفریدند زشمت زگس ازروئ توگل ززلفت سنبلستان آفریدند زدندان ولب جال بخش عالم در ولعلی بدخشان آفریدند نقاب از چمره زیبا کشادند کرازوے ماوتابان آفریدند برائے مجد و محراب ابر و بدلها ذوق ایمان آفریدند

صن میاں علیہ الوحمہ فے ای کاڑجمہ اس شعر میں فرمایا ہے ۔ خدائے جب ازل میں تعتین تقسیم فرمائیں

لکسی جریل کی تفتر پریش خدمت محمد کی (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)

يمي حضرت وبًاغ رضى الله تعالى عنه يجرفر مانتے ہيں۔

لَـوُعَـاشَ سَيِّـدُتَـا جِنْرِيلُ مِائَةُ الْفِ عَامِ الِيْ مِائَةَ الْفِ عَامِ الِيْ مَا لَا نَهَـايَةَ لَـهُ مَا آذَرَكَ رُبُعًا مِنْ مَعْرَفَةِ النَّبِيّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و لا مِنْ عِلْمِهِ مِرْبَهِ تعالىٰــ (جَوامِراُ اِيَارَ الْحَدِيمَ ٢٥٣ جَلدا)

چریل علیه السلام اگر لاکھوں سال اور بے نہایت عرصہ تک بھی زند در ہیں پھر مجھی وہ حضور صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کے علم وعرفان کا پیوتھا حصہ بھی حاصل نہیں کر کئے پھرفر مایا جریل کو جوشان ومرتبہ ملاسب حضور حسلسی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کی صحبت کی بدولت ملا ہے۔ امام احمد رضاضاں فاصل بریلوی قسد میں سسوہ 'نے اس طرف اشار دفر مایا کہ

لاورب العرش جس كوجوملاان سے ملا بنتی ہے تو نین میں نعت رسول اللہ كا سعوال: يتم في جريل عليه السلام كي تخليق كي عليه عليه السلام كي تخليق كي عليه وسلم بتائي بيقر آن مجيد كے خلاف ہائي اللہ عليه وسلم بتائي بيقر آن مجيد كے خلاف ہائي اللہ اللہ عليه وسلم بتائي بيقر آن مجيد كے خلاف ہائي الكر ليكور كي والكر الله تعالى في ادشا وقر مايا:
وَمُا خَلَقُتُ الْجِنَ وَالْكِانِيُ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِيُ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِينِ وَالْكِانِينِ وَالْكُلُونِ وَالْكِانِينِ وَالْكِلِينِ وَالْكِلْمُ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْكُلُونِ وَاللّهُ وَالْمُونِ وَاللّهُ وَلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جواب: قرآن مجيدين برايك كي تخليق علّت غالى عبادت بنائى تو وه ضدمت رسول صلى الله تعالى عليه و سلم كمنافى نبيس جبكه وه محكودى حق منافى نبيس جبكه وه محكودى حق منافى نبيس جبكه وه محكودى حق منافى عند كرسول الله تعالى عليه وصلم كى نبيند پر على الرّفضى وضلى عليه وصلم كى نبيند پر

بشرہ ونا ضرور کی نہیں ، مگر ہماری ہدایت کے لئے نبی کا بشریت کے لہاس بیں آنا ضروری ہے چنانچ حضور کی صلعی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم حقیقت نور ہے۔ آپ ہماری ہدایت کی ضاطر بشریت کا جامہ کئیں کر تشریف لائے۔ نبوت بشریت کی مثال بیس امت مثالی بشریت ہے اپنی ہدایت کے واسطے۔

عارضی بشریت:

بڑے بڑے اسمدو بزرگان دین کافیصلہ کے حضور کی بشریت عارضی ہے۔ حقیقت آپ کی نور ہے۔ اس کی تحقیق مزیدِ فقیر کی تصنیف "البشویة لتعلیم الامة" میں ہے۔ فائدہ:

ای عالم بشریت کی اقامت کے لئے جریل علیه السلام کوخادم دربار بنایا گیا. تخلیق جریل علیه السلام کی علت غالی:

علائے مختفین رحمهم الله تعالیٰ فرنصری فرمائی ہے کے سیرنا جریل علیه السلام خادم رسول صلی الله تعالی علیه وسلم جی بلکدان کی خایق کی اصل غرض وغایة علی خدمت امام الانبیاء والرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے۔

چنانچ دسرت سيدى عبد العزيز دبّاغ د صبى الله تعالى عند ابريز شريف يس فرات بين -

وَسَيِّدُنا جِبُوِيُلُ عليه السلام إِنَّمَا تُحلِقَ لِحِدْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم (جوابرالمحارسةي ٢٥٣ جلدا)

جبر بل علیہ السلام کوحضور سرور عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیاہے۔ زیادہ ہوجاتی ہے، پھروہ اپنے پروں کوجھاڑتا ہے تو اس کے ایک ایک پر سے سترستر ہزار قطر ہے جھڑتے جیں پھراللہ تعالی سترستر ہزار فرشتے پیدا فرما تا ہے، ان بیس سے ہرروزستر ہزار فرشتہ بیت المعمور میں اورستر ہزار بیت اللہ بیں واغل ہوتا ہے۔ جبر ائیک علیہ السلام کی رھاکش:

جرائیل علیه السلام صنورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کوسدره پرائے اورزین اوب سے چوم کر رفصت جاتی ، حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه و مسلم نے فرمایا جھے اس وقت کیوں تنہا جھوڑتے ہو، عرض کی جھیش آگے برضنے کی طاقت ٹیس کو کارٹ الله کا مقالم مقلو کارٹ الله علیہ و سلم آگے برضنے کی طاقت ٹیس کو کارٹ الله علیه و سلم آگے تر بنے فرماہ وجھے ہیں اپنی خدمت پوری کر چکا ، صنورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه و سلم آگے تر با کیا تم نے بھے الله تعالیٰ علیه و سلم نے فرمایا کیا تم نے بھے الله تعالیٰ علیه و سلم نے فرمایا کیا تم نے بھے الله تعالیٰ علیه و سلم نے فرمایا کیا تم نے بھے الله تعالیٰ علیه و سلم تاکہ بو حایا کہ کو الله تعالیٰ علیه و سلم بھے بر کرائے قدم آگے بو حایا کہ تاکہ و جرائیل علیه السلام کا ہاتھ پر کرائی قدم آگے بو حایا کہ تاکہ و رہ کرائی کے دورائی تاکہ و رہ کرائی کے دورائی کی بر دورائی کے دورائی کی بر دورائی کے دورائی کی بر دی میں جادی کی بر دورائی کے جادی کے دورائی کے جل جادی کا دورائی کے اس کری کر دورائی کے جل جادی کی دورائی کے دورائی کی کی بر دورائی کے جل جادی کی کردور کرم کی کردور کرم کردی کردورائی کے دورائی کی کردور کرم کردی کردورائی کردورائی

سے حضورا کرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر بایا اے جرائیل اقتم ہے عزت وجلال الّٰہی کی میں جتنا آگے بوصتا اور نزدیک ہوتا ہوں شوق وسال زیاد و ہوتا ہے۔

وعد دوصل چوں شورنز دیک آتش شوق تیز تر گردد اور جرائیل علیمہ السلام کوھیت اللی سے پکھلا موااور قریب تا بود مونے سے نماز قربان كردى اے خود صور عليه الصلوة والسلام في اطاعت الى يس شارفر مايا كما قبال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" ان عليا في طباعتك وطاعت وسولك" صلى الله تعالى عليه وسلم حالا تكفار قضاء كرناطاعت في محسيت ب اس كيا وجود حضور عليه الصلوة والسلام في اطاعت اللي قرار ديا۔

تعارف جرائيل عليه السلام:

جرائیل علیہ الساوم کا قدند بہت باند ہاور شہت چوتا، اس کوسفیدر مگ کا لہاس پہنایا، جو جواہر و ہوائیت ہے مرصع ہے۔ جرائیل علیہ الساوم کے چرے کارنگ برف کی طرح سفید ہے، اس کے اگلے وائت روش اور چکدار جیں، اس کے گلے جس خوبصورت موجوں کا بار ہے اور اس کے مرخ یا توت کے ایک جرار چھ ہو باز و ہیں۔ بروو باز ووں کے ورمیان پانچ سال کی مسافت کے برابر فاصلہ یا بُعد ہے۔ اس کی گرون بوئ خوبصورت اور لیمی ہاس کے قدم سرخ اور پنڈ لیاں ڈرو جیں۔ اس کے گرجن ہے پرواز کرتا ہے، زعفران سے بن ہوے جی ہیں، جن کی تعداد سرخ بڑار ہے، بید پر سرے لے کران کرتا ہے، زعفران سے بنے ہوئے جیں، جن کی تعداد سرخ بڑار ہے، بید پر سرے لے کران کو تدموں جگ بیں جر بر پر چاند اور ستارے بیں اور اس کی آتھوں کے ما بین شس ہے الشاد تعالی نے اس کو میکا کیل علیہ السلام کے پانچ سومال بعد پیدا کیا۔ جرا کیل علیہ الشاد تعالی نے اس کو میکا کیل علیہ السلام کے پانچ سومال بعد پیدا کیا۔ جرا کیل علیہ السلام کے باخچ سومال بعد پیدا کیا۔ جرا کیل علیہ السلام کے باخچ سومال بعد پیدا کیا۔ جرا کیل علیہ السلام کے باخچ سومال بعد پیدا کیا۔ جرا کیل علیہ جواڑتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ایک تطرے سے ایک قطرے سے ایک ایک قرشتہ پیدا فرماتا ہے، پھر ووفر شتے بیت المعور کا طواف کرتے ہیں۔

ابن عباس رصی الله تعالی عده بروایت ب کد جبرائیل علیه السلام بر روز تحرکے وقت نور کی نبر سے جوعرش کے دائیں طرف ب شل کرتا ہے، اس کا نور پہلے سے زیادہ ہوجاتا ہے ایسانی اس کا حسن و جمال میسی دوبالا ہوجاتا ہے اور اس کی عظمت بھی

عليمه السلام كواس وتت كهاكدجب الله تعالى بي كومبعوث كركاياتوا عجرائيل مي - تيرى اس يمكى كاجوتون ميرب بإب ابرائيم عسليسه السلام سے كى ب بدلدوول كا۔ آب صلى الله تعالى عليه وسلم فرماياجس دات تصمراج بوااورجرائيل عليه السلام مير ب ما تحديث بيال تك كريم ايك مقام ير يني كرجرائيل عليده السلام وبال فلير محددة كرباغ معذري كماتمانكاركيارة من فجرائل عليه السلام كوكها كدار جرائيل بعلااي مقام من بين كولى دوست ك دوست عدا موتا ہے۔ جرا تکل علید انسلام نے کہا ساللہ کرسول بدو جگ ہا سے آ گاگر میں تجاوز کروں تو نور مجھے جلا کررا کھ کرد بگا میں نے کہا کداللہ کی طرف تیری کوئی حاجت ب-ای نے کہاباں آپ اپ رب سے برے لئے اس بات کا سوال کریں کہ قیاست کے دن وہ جھے کو تھم وے کہ بیل بل صراط پراپنے پر جھادوں اور آپ کی امت اس کے اوپر ے گذر جائے حضور اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا باؤك الله لك يا جنب والبُسل المدجرا كيل الله تهمين بركت و \_\_ پھراللہ تعالی کی طرف سے ندا آ کی كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كودريات توريش فوطوت، جرايش عليه السلام ف آپ کوخوط دیاای خوط ہے آپ ستر بزار پردوں کو پھاڈ کران کے آگے نگل گئے ان پردوں میں ہے ہر پردے کا مونا یا پانچ سوسال کی راہ کے برابر تھا۔ یہاں تک کرآپ سونے کے عرش تک پہنچے وہاں ایک فرشند تمودار ہوا آپ کومو توں کے تجاب تک پہنچایا ،فرشنہ نے اس عاب کو بلایا عاب کے یردے سے صدا آئی کون بے بید فرشتے نے جواب دیا کدفراش الذاجب كافرشة بوإل اورمير بساته ومفرت محرصلي الله تعالى عليه وسلم بين ال عباب كے فرشتہ نے كہا اللہ اكبر پھراس تباب كے فيجے سے ہاتھ نكالا اور جھے كوا تھا يا اور اسے س من بنا ای طرح میں آیک تباب ہے دوسرے تباب کی طرف نقل کرتارہا، یبال تک

و کی کروست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ پانچ سوبری کی راہ جوایک قدم بیں نطے فرمائی تھی ایک اشارہ میں طے فرما کر انہیں ان کے مقام پر کا بچایا۔ ندا آگی اے تحد رصلی الله تعالیٰ علیہ وصلیم) تو فکر میں تھا کہ میری امت حشر کے دن راہ دوروراز قیامت و بل صوالا کس طرح طے کرے گی اب و کھے کے اشارے میں پانچ سوبری کی راہ طے کی اورا لیک قدم میں جرا تکل علیہ السلام کو پانچ سوبری کی راہ لے آیا، اگر قیامت کے دن بھی ای طرح لب شفاعت بالکر پچای بڑار بری کی ایک دم میں قطع کر لے اورا پی امت کو آن واحد میں ای دوروراز اور پر خطرے سلامت لے جائے تو کیا تجب ہے۔

جرائيل عليه السلام كحاجت روامحمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم:

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فربایا که جن ابراتیم کی چیشانی علیه وسلم نے فربایا که جن ابراتیم کی چیشانی علیه وسلم کے اسلام کوکافروں نے کوچین کے پی بھاکرا گ بیل پیشکنا چا با اور جرائیل علیه المسلام نے اس وقت حضرت ابراتیم علیه علیمه السلام نے کہا الله کو کہا" اُ لُک خیاجة" کیا جہیں کوئی حاجت بے حضرت ابراتیم علیه السلام نے کہا کیکن تیری طرف میں جد جرائیل علیمه السلام نے پیر پوچھا، حضرت ابرائیم علیه السلام نے کہا کیا جمہیں اپنے رب کی ابرائیم علیه السلام نے کہا کیا جمہیں اپنے رب کی طرف حاجت ہے حضرت ابرائیم علیه السلام نے کہا کیا کوئی ایبادوست ہے جس کوا پنے دوست کی طرف حاجت نہ تور

جرائیل علیه السلام نے کہا! پھرآپ اپندرب سوال کریں کہ وہ آپ کی اس حال میں مدوکر ے حضرت ابرائیم علیه السلام نے فربایا "هو العلم بحالی من سوالی الیه " وہ میر سوال کرنے کے بغیر میرے حال کو فوب ایسی طرح جاتا ہے حضو فی اکرم حسلی الله قد عالی علیه وسلم نے اس مقام پر فربایا کہ میں نے جرائیل

جيرائيل امين عليه السلام خاوم وربار:

ہرشے کی خلیق کی کوئی نہ کوئی غرض وغایت ہے جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کی غرض وغایت یہی ہے کہ ووحشورا کرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بجالا تیں۔ اس کی تفصیل راقم الحروف نے رسالہ بندامیں قدرے بیان کی ہے۔

## خد مات جبرائيل عليه السلام

معرک بدن

جلا امام بخاری حضرت این عماس وضی الله تعالی عنهما سراوی بین که بدرگی افزائی مین حضورا کرم صلبی الله تعالی علیه وسلم فرایا: هدا جبویل اخد بواصه فوس علیه اداوة الحوب (خصائص الکیری جلدا صفحه ۲۰) بیجرا کی بین این محوز نے کی لگامیں پکڑے ہوئے بین ان کے ساتھ جنگ کا بوراسامان ہے۔

بنا ابویعان و حاکم و بیقی بلی مرتضی و صب الله تبعالی عنه بروای بین و و فرات بین از کر جنگ بدر مین بین مرتبخت آندهی آن این آندهی بین نر دیگی به بینی آندهی بین نر دیگی به بینی آندهی بین نر تیکی به بینی آندهی بین نر تیکی به بین آندهی بین از کر این الله تعالی علیه و سلم کے ساتھ کوڑے و وسری آندهی میکائیل تھے جوایک بزار ملائکد کی فوت کے ساتھ آئے اور حضور صلمی الله تعالی علیه و سلم کے بائیں طرف کوڑے و کے اور تیسری آندهی اس الله تعالی علیه و سلم کے بائیں طرف کوڑے و کے اور تیسری آندهی الله علیه و سلم کے بائیں طرف کوڑے و کے اور تیسری تعالی علیه و سلم کے بائیں طرف کوڑے و کے اور تیسری تعالی علیه و سلم کے بائیں طرف کوڑے و کے اور تیسری تعالی علیه و سلم کے بائیں طرف کوئے و کا در تیسری تعالی علیه و سلم کے بائیں علیہ و سلم کا تعالی علیه و تعالی علیه و تعالی علیه کا تعالی علی علیه کا تعالی علیه کا تعالی علیه کا تعالی علی کا تعالی علیه کا تعالی کا تعالی علی کا تعالی علیه کا تعالی علی کا تعالی کا تعالی علی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعال

اسرافیل تخے جوایک بزار فرشتوں کے ساتھ تخے ادر حضور صلب اللّٰ۔ علیہ وسلم کے میسر و ہے۔ کہ میں نے ستر ہزار تجاب سے تجاوز کیا ان میں سے ہر تجاب کا موٹا پا پائی سوسال کی راہ
کے برابر تھا اس کے بعد میں نورائیش کے دریار پہنچا وہاں ایک فرشتہ تھا ،اگر کوئی پرندہ اس
کے ایک کا ندھے سے پائی سوسال از ٹارہ تو پھر بھی وہ اس کے دوسرے کا ندھے تک نہ
پنچے ،اس کے بعد بھے کو آگے چلا یا گیا ، میں ایک نورا ہم کے دریا تک پہنچا اس کے کنارے پر
بھی ایک فرشتہ تھا وہ فرشتہ ا تنابر ا تھا ،کہا گرالتہ تعالی اس کو بہتم دے کہ زمین و آسان کو تک جا
تو نگل جائے ، پھر رفرف جھے کو لیکر آگے گیا .

جرائيل عليه السلام الوداع:

اس وقت اس فرشت نے بس بردہ سے ہاتھ باہر کر کے بمع براق افعالیا اور حضرت جرائيل عليه السلام ولين شهركة إصلى الله عليه وسلم فرماياك . جرائل آپ محصال جگد كول چور تے مولة حضرت جرائل نے عرض كى يل كيا كرول مجھة كے يروازكرنے كى طافت نيل باس كے كد وكامِنة أولاك دَه مَقامٌ مَعْ فَوُمْ اور بم سب فرشتوں سے کوئی ایسافرشتہ نہیں جس کا خاص مقام معلوم ند ہوکداس کے آھے ہم کو تجاوز کا حن نيل ايبال بحي آب كي بدولت آحيا ، ورند مير السلي مقام وه ب بيس سدرة النتهي يرملاحظه فرمايا تفاجوك بهت دورره كمياب ال وقت حضوراكرم صلى السلسه عبلييه وسلم اسين باتحد مبارك حصرت جرائيل عليمه السلام كالاوكر كايك قدم يطيء كمت بين خداتعالى ك صیت اوراس کے جال سے حضرت جرائیل علید السلام چریا کے برابرہو مے ارز وبراندام اورآ بدیره بور عرض کیا: لو دلوت اذمله لا حترقت بالی (مقلوة شریف) اگر آگلی ک بورے کی مقدار بھی قریب ہوں تو میرے پرجل جا کیں گے۔اس کے بعد آپ صلب الله عليسه وسلم فاشاره فرمايا ادراك اشاره ين اس كومقام يرج ينجاد ياروايت بكراس اكي قدم مين بايج سوسال كى راوط مو يكي تقى \_ (معارج النوت سفيده)

الاتاب يعنى معرونت ومدايت اوروه الل ايمان يرمهر بان اور كفار يراور اعد أير قبر برساتا ب وى قوة ( قوت والا ب ) يعن خت قوت والا ويسان ك لي فرمايا ب شديد القوى بس امرے کے انہیں مقرر کیا جائے اس پر بڑی اوت رکھتا ہے ، کس سے عاجز ہوتے ہیں ند

جريلي توت وطافت:

حفور أي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرت جرائيل عليه السلام عفرمایا كالله تعالى في تبارى توت بيان فرماكى يحف كونمون ساية روشكى كريل في اوط عليه السلام كي جاربتيان باني كي تدايخ برون كا كل تصري الحاكين آسان تك في يمن ك تو ل ك جو كلفا و مرغول كي والأسان والول في عن چریس نے اٹیس الث دیا۔ (جن کی تفصیل قرآن کر پیم میں ہے)

حضرت جرائيل عليه السلام كاقوت فى كد شودكاقوم يرضى كوفت ايك في ماری توسب کے سب گفتوں کے تل زمین پر ڈھیر ہو گئے۔

جبرائيل عليه السلام كي يرواز:

سيرناجرائيل عليمه السلام آسان عن يين ير، كيرزيين سيآسان يرآكل جھینے سے پہلے آجاتے ہیں۔

شيطان کو مندوستان دهکیل دیا:

حضرت جرائل عليه السلام في شيطان ورول الله صلى الله تعالى عليه و سلبم کے اردگر دیگر تاویکھا (یدوشیطان ہے جوانبیاء کرام کے دریے آزار رہتاہے)اسے اللك في الراكويم الرح بالتي إلى "ممن فتلوهم بضوب فوق ضوبهم "جن کوفر شيد محل كرتے مقان كى ضرب سے پہلے دو كا فرمر بيكے ہوتے تھے۔ تصرفات جرائل عليه السلام:

حفرت جرائل امین کے چوسو پر ایل جیما کدامادیث مبارکد میں ہے اور قرآن كريم من لقول ريشول كونيو ويزت وا عدول كايزهنا ب) عجرا يك عليه السلام مراد ہیں،آپ فرآن مجیداللہ تعالی کی جانب سے پر صاب سیلی فرآن مجیداللہ تعالیٰ کی جانب تهين كدكهاجائ بيرسول الله صلى المله تعالى عليه وسلم كاتول باكرچ آب يحى عزت والے رسول صلى اللَّه تعالى عليه وسلم بين اس لئے كفارے اس مقاله كردو مكذيب مين بيآيت نازل مولى جنهون نے كها تھاكديةر آن نبي پاك صلى الله تعالى عليه وسلم في ازخودفر ماياالتدانوالي في ان كرد ين فرمايا كد رانكا لقول رُسُول كونيو اورجرائيل عبليه السلام كوامين اس كغفرما ياكروتي كامين مين بلك حقيقت يركرقول (قرآن) الله تعالى كابى الإ به اليكن اس جرائيل عليه السلام كي طرف منسوب كرنااس لے ہے کا سے (قرآن کو) وہی کے کرآئے ہیں ،اللہ تعالی کی طرف سے اس معنی پراس کا اساد جرائل عليه السلام كاطرف بالتبارسب فابرى الزال وايسال ك ب، بس پر بیددلیل توی موجود ہے کہ رسول ہے حضرت جرائیل عبلیمہ السلام مراد جیں وہ بیا کہ بعد کو فرماياه وبزى توت والاب وغيره وغيره وجوتمام صفات صرف اورصرف جرائيل عسليسه السلام كى بيل يعنى قرآن كريم لأف والاو دالله تعالى كى جانب سانبياء كى طرف اوروه الله تعالى ك زوي معزز ومعظم ب ايس بن الوكول ك زويك بحى كيونك وه افضل العطايا

عسلیہ مالسسلام کے صدراور سردار ہیں، بہت بڑے تصرفات کے مالک ہیں، ان کے کمالات واقعر فات کے مالک ہیں، ان کے کمالات واقعر فات فقیر نے رسالہ تعارف جہرائیل عسلیہ السسلام ہیں جمع کئے ہیں۔ یہال ایک نمونہ ملاحظہ ہوتا کہ یقین ہوجن کے خاوم کا بیعالم ہے، مخدوم کا عالم کیا ہوگا۔

بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنارتھا۔ بیقبیلہ سامرہ کی طرف منسوب تھا اور پہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا ،تو ان كے ساتھ بظاہر يہ محى مسلمان ہو كيا، تكرول بيل كائے كى بوجا كى محبت ركھتا تھا۔ چنا نجيہ جب بنی اسرائیل دریاے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست توم کو دیکھ کر حطرت موی علیه السلام ے اپنے لئے بھی ایک بت کی طرح کا خدابنائے کی ورخواست كى توحفرت موى عليه السلام اس بات يرناراض و عن سامرى موقعدك الماش يس ربنے لگا۔ چنانچ دعفرت موی علیدہ السلام جب تورات لانے کے لئے کو وطور پر سے تو موقعہ یا کرسامری نے بہت سازیور بھلاکرسونا جمع کیااوراس سے ایک گائے کا بت تیار کیا اور پھراس نے کھے خاک اس کابئے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے چھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہوگئ ، سامری نے بنی اسرائیل میں اس چھڑے کی پوجا شروع کرادی اور بنی اسرائیل اس چیزے کے پیجاری بن گئے۔ حضرت موی علیه السلام كو وطور سے والى تشريف لائے تو قوم كابيرحال وكيه كربزے غصے ميں آ مكے اور سامرى ے بوچھا کدیم نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کدیس نے دریاے پار ہوتے وقت جرائل عليه السلام كوكمور برسوارد يكها تفاريس في ديكها كدجرايل كحكور يكاتدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے اس کھوڑے کے قدم کی جگہ ہے کچھ خاک اٹھائی اور وہ خاک میں نے چھڑے کے بت میں ڈال دی توبیز زندہ ہوگیا اور مجھ يكن بات اليكى كى ويس في جو يكوكيا اليماكيا بيد حفرت موى عدايد السلام ف

ایک معمولی ساده کا دیا تو مکه معظمہ ہے ہندوستان کے آخری کونے میں جاگرا۔ ای شیطان کوئیسٹی عسلب مدالسلام کے ساتھ ہاتیں کرتا دیکھ کرا ہے چھوٹک ماری تو اُسے بیت المقدس ہندوستان کے آخری کونے کے جمل (پہاڑ) پر پہنچا دیا۔ (روح البیان پارہ ۲۰ صفحہ ۱۳۸) کعبہ شریف تک پہاڑ الٹ دیئے:

عن الخليل بن عبدالله الا زدى عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رهطاً على زو اياالمسجد ليعدل القلبه فاتاه جبرائيل فقال ضع القبلة وانت تنظر الى الكعبة ثم قال بيده هكذا فا ام كل جبل فوضع القبلة وهو ينظر الى الكعبة لا يحول دون نظر شنى فلما فرغ قال جبريل هكذا فاعاد لا جبال والشجر والا شياء على حالها وصارت قبلة الى المزاب (مدينة الرسول في خلاصة الوفاص دوم)

فلیل بن عبدالقداز دی انسار کے ایک آدی سے رادی ہیں ، کہ حضورا کرم صلی
الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایک جماعت نے فرمایا ، سجد کی سمت قبلہ متعین کرے ، قوجریل
علیه السلام طاخر ہوئے اور عرض کی حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم آپ سمت متعین
کریں آپ کعبر قود کیور ہے ہیں ، پھر ہاتھ کے اشارہ سے درمیان سے پہاڑ ، اشجار اور جملہ
اشیا ، ہنا دیے جب حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم قبین سمت قبلہ سے فارغ ہوئے قو جرائیل علیه السلام نے پہاڑ ، اشجار اور جملہ اشیاء اپنی طالت پراوٹا کے اور آپ کا قبلہ
بیراب رحمت کے مطابق متعین ہوا۔

كمالات جرائيل عليه السلام:

حفرت جرائيل عليه السلام معمولي فرشتنيس، بلكرآب جمله ملائكه كرام

السلام پردوم رتبازل ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کی فدمت ہیں چوہیں ہزار مرتبہ بروایت دیگر چھیں ہزار مرتبہ حاضر ہوئے ، حالا نکہ ان حضرات کی لہی عمر یہ تحقیق اور حضور حسلسی الْسَلّه تعالیٰ علیه وسلم کی عمر شریف صرف تر بسٹی برئ تھی۔ اس کے باوجود آپ کی فدمت ہیں سب ہے زیادہ حاضر ہوئے۔ (انقان وغیرہ) فاکدہ: باربار حاضر کی کا سبب آیات قرآئی چیش کرنے کے علاوہ اور بھی امور بھے جن کی فدمات جھزت جریل علیه السلام نے انجام دیں۔ اس لئے کیا خوب فرمایا۔ مدمات جھزت جریل علیه السلام نے انجام دیں۔ اس لئے کیا خوب فرمایا۔ بالتا کے یاران کو چین آجا تا اگر بارباد آتے نہ بیاں جریل مدرہ پھوڑ کر جبریل علیه السلام کی عمر بیا

ایک دفد حضورا کرم صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم ہے ہو چھا کر تنہار ٹی ممرکتی ہے مرض کی اتنا بھے معلوم ہے کہ چو تھے تاہب ایس ایک ٹورانی ستارہ ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا ہے بیش نے اے بہتر ہزار ہار دیکھا ہے، آپ نے فر مایا: "و عز قریبی انا ذلک الکو کب"

وعزہ رہی اما دلک الحو کب ا میرے رب کی عزت کی شم ایس ای دونورانی تارہ ہوں۔

(جوابرالجاو، تاری اندیس، سیرت علی وغیرو)

فا کدہ: اتن بزی عمرادرخدمت رسول صلبی الله تعالیٰ علیه و مسلم کیا بی اعلیٰ اعز از اور اونیجا اکرام ہے۔

رَبِ مِن ت واعتماع نَصُرِ کَ مِن مِن مِن مِن رَبِرِ بِالسَاعِيمِ (مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ) بات جریل نے سرکارے کیا کیا القاب خسر وخیل ملک خاوم سلطان عرب تفصیل اس اجمال کی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ، جریل ہے بھی فر مایا۔ اچھاجا تو دور ہوجا، اب اس دنیا ٹی تیری سرایہ ہے کہ تو ہرایک ہے ہے گا کہ بھے

ہُنھونہ جانا، لیمنی تیرایہ حال ہوجائے گا کہ تو کئی تھی کو اپنے قریب ندائے دے گا، چنانچہاں

کا دافتی بیہ حال ہوگیا کہ جو کو گی اس ہے چھوجا تا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی تخت

بخار ہوجا تا اور اُٹیل بڑی تکلیف ہوتی ۔ اس لئے سامری چی چی کر لوگوں ہے کہتا چرتا کہ

میرے ساتھ کو گی نہ گے اور کوگ بھی اس ہے اجتناب کرتے تا کہ اس سے لگ کر بخاریں

بھلان ہ ہوجا کیں۔ اس دنیا کے عذات ٹی گر قرآر ہوکر سامری ہالکی تھیارہ کی اور جنگل میں چلا

میراور بڑاؤیل ہوکر مرا۔

(روح البيان مفيه ٩٩ هجلد وريّة يت بكانتي مألَّة يَبْطُرُهُ اللهِ)

10 6

جریل کے گوڑے کے قدموں کی بیشان ہے کہ جہال وہ پڑجائے ہیں، وہاں ہزواگ آتا ہے، گویا تے ہیں، وہاں ہزواگ آتا ہے، گویا اس تی بین اندگی پیدا ہوجاتی ہے، ایسے قدموں والا گھوڑا وہ ہے جو جبریل کی مواری کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور جبریل وہ ہیں جو سرور عالم صلبی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت گذاری کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، گویا یہ ساری برکش صفور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ہیں۔

حاضري جريل عليه السلام:

حضرت جریل علیه السلام انبیاء علیهم السلام کی ضرمت بیس عاضر ہوتے رہے، چٹانچہ آدم عبلیه السلام کے ہاں بارہ مرتبہ حضرت ادریس عبلیه السلام کے ہاں چارمرتبہ حضرت نوع عبلیه السلام کے ہاں پچاس مرتبہ حضرت ایرا ہیم عبلیه السلام کے باں بیالیس مرتبہ حضرت موٹی عبلیه السلام کے ہاں ایک موجارم تبداور حضرت عیسی عبلیه خدمات جريل عليه السلام تخليق ك بعد

مروى بكر خواجه عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما ياكدجب الله تعالی نے حضرت جریل علیمه السلام کونہایت حسین پیدا کیااوران کوایے چھ مورد ہے جن میں ہرایک کی درازی مشرق ے مغرب تک تھی۔ پھر جریل علیه السلام فاسین آب كود كي كركباا الله كياتون بهي إلى الده بهي كى كوشين بيدا كياب ارشاد موانيل-اس وقت جريل عليه السلام في دوركعت فمازشكراندكى يرهى اور برركعت بين بين میں ہزار برس کا قیام کیا۔ جب وہ نماز بڑھ چکے تواللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل تونے میری عبادت ایس کی کداب تک مثل اس کے کسی نے عبادت نیس کی تھی ۔ لیکن آخرز مانے مين مير إصبيب صلى الله عليه وسلم كى امت نماز يرب كى جوبهت ضعف اور گنےگار ہوگی سہواور نقصان اور طرح طرح کے افکار اور گناہ کے ساتھ بہت جلد نماز پڑھے گی ، جھے اپنی عزت وجلال کی حتم ہے کدان کی وہ نماز تمہاری اس نمازے نیادہ افضل ہے اس لئے ان کی نمازمیر ے تھم سے ہاور تہاری نماز ہے تھم کے ہے۔ جبریل عسلیہ السلام في يوجيها الله توان كواس ممازك بدليس كياديكا عمم موايس أنهيل جنت رول گا حضرت جبريل عليه السلام نے جنت ديكھنے كي خوابش ظاہركى يحم مواا محاديكم چرحفرت جریل علیه السلام جنت مین آئے اور برطرف از کریر کرئے گے۔ازتے وفت جب وہ اپنے پروں کو تھو لتے تھے تو تین ہزار سال کا راستہ طے کرتے تھے اور جب یروں کو بند کرتے تھے تو بھی اتنائی فاصلہ ملے ہوتا تھا۔ای طرح برابر تین سو برس اڑتے رے۔ آخر جرا کیل علیہ السلام تھک کرایک درخت کے بیجائز کر مجدہ کیااور مجدہ میں عرض کیا۔اےاللہ کیا میں بصف یا تہا کی یا چوتھائی جنت تک بھٹٹے گیا۔ارشاد موااے جریل اگریس اتنی ہی قوت اور دول اور اننے ہی پر اور عطا کر دوں اور پھر تو تین سو برس تک

پہلے، نور مصطفل صلبی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کو پیدافر مایا اورکون انداز ولگائے کہ کتنی ، مُدت خاص اپنے پاس رکھا اور سب نبیوں کے بعد و نیاش مبعوث فر مایا۔ غور فر ما ہے آئی مدت حضورا کرم صلبی اللّه تعالیٰ علیه و صلم اپنے رب کے پاس رہے۔ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا کیا زیکھایا پڑھایا اور عطافر مایا ہوگا۔ حاجی امدا واللّه مها چرصاحب نے کیا خوب کہا۔۔۔

سیجے حق ہے رہے سارے علوم حکمت یاں گائے میں نہتی شاہ کی تا خیر غرب نور احمد سے منور ہے دوعالم دیکھو و کیجے ہو مدوخورشید کی تنویر عبث مخلیق کا نئات کی علمت عائی اس کے بارے میں خود خدا فریا تا ہے۔

لَوْ لَاكُ لَمَا أَظُهُوْتُ الرَّبُوْمِيَّةَ ( كَتُوبات المرباني صفح ٢٣٢ جلد٣) مير عجوب الرَّمِّم ندوعة وين النِّي ربوبيت ظاهر ندفر ما تا-

بیرحدیث قدی حظرت مجد والف تانی علیده الوحمة فے مکتوبات شریف میں درج فرمائی ہے۔ اس سے تابت ہوا کہ خدا تعالی کی ربو بیت کے اظہار کے لئے سارے عالموں سے پہلے وحمة للعالمین کو پیدا فرمایا گیا۔

تر اقد مبارک کلین رصت کی ڈالی ہے سی میٹھے بوکر بنااللہ نے رصت کی ڈالی ہے ر

ایے بہت بڑی شان والے محبوب صلبی اللّله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت کے لئے بھی بہت بڑی شان والافرشتہ حضرت جریل عسلیسه السسلام کو مقرر فر مایا۔اس موضوع کومؤثق کرلیں احادیث اولاک سے اور حدیث اولاک معناصیح ہے۔ تحقیق کے لئے و کیجے فقیر کارسالہ "فشوح حدیث لولاک"

حاكم خود كيول بااختيار ند وگا؟

محر موادی استعیل دیلوی (دیوبندی ادرغیر و قلدین کے معتند) کی منطق نرالی ہے۔ وہ لکھنے میں ۔ جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نمیل ۔ ( تقویة الایمان سفوے ۲۵)

گویا جس بادشاه کے وزیرتو بااعتیار ہیں۔ وہ بادشاہ خودکی چیز کا مختار ٹیں۔ ے چہنے خبر زمقام محرع بی ست حضورا کرم صلبی اللّه تعالی علیه وسلم حاکم ہیں ہمارے صفور صلبی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کوخدانے حاکم مقرر فربایا ہے۔ چنانچ اللّه رب العزت ضورة النساء کی آیت ۲۵ میں ارشاد فرباتا ہے:۔

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُوْ وَمُنُونَ حَتَى يُحَكِّمُ وَلَا فِينِهَا الْجَعَرَ بَيْنَهُ ﴿
اَ يُحِوبِ التّبارِ عِرب كُتْم وه سلمان ند بون كے جب تك
اليخ آپن كے بھرے بين تنہيں حاكم ند بنا كيں۔

د کھے اللہ تعالیٰ فرمار ہاہے کہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے، جب تک تہ ہیں اپنا حاکم نہ ما نیم گے، گویا وہ اللہ کو بھی مان لیس ، جنت ودوؤخ کو بھی مان لیس قیامت پر بھی ایمان ہے آئے کیں گرحضورا کرم صلمی السلّه تعالیٰ علیہ وسلم کواگر حاکم نہ مانیں گے تو وہ مسلمان ہرگز نہ ہوتئے حضور علیہ السلام کو حاکم ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم ہے اختیار نیس ہوتا ۔ ملک کا سربراہ حاکم ہوتا ہے اور سارے ملک پر اور ظاہر ہے کہ حاکم ہوتا ہے۔ کیا بھی آپ نے سنا کہ فلال صاحب ضلع کے ڈی می ہیں گر اختیار انہیں ۔ یا تو اے ڈی می ہیں گر اختیار ایسے ۔ کیا بھی آپ نے سنا کہ فلال صاحب ضلع کے ڈی می ہیں گر اختیار ایسے ۔ اور حاکم نہ کہنے یا پھراً ہے سارے ضلع کا مختار ماہے ۔ حضورا کرم صلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا تو ساری کا ناہے کا رسول وحاکم نہ کہنے یا پھر اُسے ساری کا ناہ کا متار ماہے ۔ وابیان سے ہاتھ دھو ہیں ہے اور حاکم ماہے تو انہیں ہا اختیار ماہیے۔ اُنہیں ہا اختیار ماہیے۔

اڑا کرے تو پھر بھی جنت کے دمویں جھے تک ٹیس بھٹے سکتا۔ جنٹا میں نے امب محمدی کو دورکعت نماز کے کوش میں دیا ہے ان کی نمازوں میں ہے۔

(مرأة الواعظين صفيه عجلدا)

فائده: اس يجريل عليه السلام كودكماياكياكية العليه السلام أثين خادم عاياكيا بان كامت كي يشان بالورول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي العدد وشان جوكي

حضرت جبر يل عليه السلام في پاك صلى الله عليه وسلم كوزير نادم)

ايك دن صفور مروركا تنات صلى الله تعالى عليه وسلم في اليالى اربعة وزرا وزيراى في السماء ووزيراى في الارض اما وزيراى في السماء فحبر اليل وميكاليل ووزيراى في الارض فابوبكر وعمر (مظلولاترين به ٥٥٠)

مير عاروزيرين دوآ مان ش اورووزين پراآ مان ش جوير دووزيرين ان ش

فافده: حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ بی پاک صلبی الله تعالی علیه وسلم کے
چاروزیری ایرسب کومعلوم ہے میروزیر پاوشاہوں کے ہوئے ہیں بابت ہوا کہ بی پاک
صلبی الله تعدالی علیه وسلم عالمین کے بادشاہ اور حاکم ہیں۔ آسان حضور کی وسیح
سلطنت کے دوسو ہے ہیں رہ مراج حضور اپنی ہی سلطنت کے ایک سو بہ ہی تشریف
لے گئے۔ وزیر ہیش بااختیار ہوا کرتے ہیں۔ بینی ہوسکنا کہ کوئی وزیر بھی ہوا ور بے اختیار
بھی ہور اگر وزیر کوئی اختیار حاصل شہوتو وہ وزیر کیا ؟ آن کل جولوگ لاکھوں دو پیرٹری
کرے کم اور پھروزیر بنتا جا ہے ہیں کیا وہ الاکھوں رو پیرای لئے خریج کرتے ہیں کہ وہ ب

حرام ہے۔ گدھے، گیڈر، بھیڑنے، شیر، ریکھ، بلے، سانپ، بچھواس کے علاوہ پول و براز وغيره سي چيز كالجمي تونا منيين آيا، نه صرف اى مقام پر بلکه قرآن پاک سارا پڑھ جائيے۔ الله تعالى نے قرآن مجيد بيس كى مقام پر بھى توان چيزوں بيس سے كى چيز كورام نييں فرمايا ۔ پھر کیاان سب گندی چیزوں کا استعال جائز ہے؟ نہیں اور ہر گزنییں ، کیوں؟ اس لئے کہ ا للدتعالى بى نے سورة الحشر آبت ، يم عم فرمايا بك

وَمَا اللَّهُ عُنْهُ وَلَا تُعَلُّونُ فَنُلُونُهُ وَمَا تَهَالُمُ مَعْنَهُ قَالْتُهُوَّا \*

اور جو پھی جہیں رسول عطافر ہائیں وہ لواور جس منع فرمائیں بازرہو یعنی میری (اللہ کی) بیان فرمودہ حرام چیزوں کے علادہ کون کونسی چیز حرام ہے اور کون کونسی طال؟ تنفصيل مير \_رسول ي بوچيواس لئے كديس نے اپ محبوب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كواس شان معود فرمايا بكدودسورة الاعواف آيت ١٥٥ من ب يُولُ لَهُ مُ الطَيِباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْعُبْبِيثَ

کے مطابق پاک اور ستھری چیزیں طال فرما تا اور ناپاک وگندی چیزیں حرام فرما تا ہے چنانچ حضور رورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في خود يمي فرماياك، آلا إِنِّي أُوْتِيْتُ الْفُرُآنُ وَمِضْلُهُ مَعْهُ آلا يُوشِكُ رَجُلُ شَبِعَانُ عَلَى آرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيُكُمْ بِهِلَا القُرُ أَن فَمَا وَجَدْتُمْ فِيُهِ مِنْ خَلالٍ فَاحِلُوهُ مَا وَجَدْتُمُ فِيُهِ مِنُ حَرَامٍ فَيَحَرِّمُوَّهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَشُوَّلُ اللَّهِ كُمَّا حَرَّمَ اللَّهُ أَلاَ لاَ يَحَلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الاَلاَهُلِيَّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ (مَثَلُوة شريف في ١١) جان لوكه بجھے قرآن ديا گيا ہے اوراس كے ساتھاس كامثل بھى (يعنى حديث) خبروار عنقریب ایک پید بجرا آدمی اپن کری پر بیٹے ہوئے کے گا کہتم صرف قر آن کودیکھو۔اس میں جس چیز کوحلال پاؤاے حلال مجھواور جس چیز کوحرام پاؤ أے حرام مجھو۔ حالا نکہ جس

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم مختار بهي بين

ثابت وواكد بمار يحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سارى كأكات كرسول يحى بين اور حاكم بحى \_ يعنى سارى كائتات يرآب كوا عقيار حاصل ب-اللد تعالى في حضور عليه الصلوة والسلام كوافقيار عطافر ماكر أنيل عاكم بناياب-آباب افتيار ے جو جا ہیں تھم فرائیں۔ ہمیں آپ کے تھم کی تھیل کرنا بڑے گی۔ آپ صاحب شریعت ہیں۔آپ کی زبان انورے جو علم ہوجائے وای شریعت ہے۔اللہ تعالی نے آپ کو بداختیار وے دیا ہے کہ آپ جس چیز کو جائیں واجب کرویں جے جائیں تاجا رُو کردیں۔ چنا نچاللہ ربالعزت نے سورة الاعراف آیت ۵۵ ایل فرمایا کد:

يَامْرُهُ مْ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُ هُ مْ عَنِ الْمُثَكَّرُ وَيُعِلُ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُالْغَبْيِّكَ

(وورسول) انہیں بھلائی کا علم دیگا۔ برائی مے منع کرے گاستھری چزیں ان کے لئے علال کرے گاور گندی چزیں ان پرحرام کرے گا۔ اس آیت مین الله تعالی فی میل وتر میم کی نسبت حضور صلبی المله تعالی علیه و سلم کی طرف کی ہے کہ سخری چیزوں کو وہ طال فرمائے ہیں اور گندی چیزوں کوحرام کرنے والے حضوريس القد تعالى فيرآن مجيديس جن چيزون كوحرام فرمايا بوهييس خَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ ۚ وَالدَّهُ وَتَعْمُ الْغِلْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله به والمنفيقة وَالْمُوْفِرُونَا وَالْمُتَرَوِيةُ وَالنَّطِيفَ وَمَا آكُلُ الصَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكِتُ وَمَا ذُرْءَ عَلَى النَّصْب

تم پرجرام ہے مردار اورخون اور سور کا گوشت اور وہ جس ہے ذرج بیس فیرخدا کا نام بكارا كياراورجوكر كرمرااور بشياحي جانور فيسينك مارااور بشيكوكي درنده كهاكيا مكر يضيم ذع كراواور بصفان يرذع كيا كيا-

قر آن مجید کی حرام کرده چیزوں کی اس فہرست میں دیکھ کیجئے کمیں کئے کا ڈکرٹیس آیا کہ وہ بھی

پیٹا ب آپ پیتار ہااوراخباروں میں دوسروں کو بھی تلقین کرتا رہا۔ کہتم بھی اپنا پیٹا ب بیا كرواس بين بوى طاقت كاجزاكيات جات ين-بياحسان ميمرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كالك ونياير كرناياك وكندى چيزول سے بچايا اور پاك وستقرى چيزول

حدیث یاک میں "وَمِفْلَهُ مَعَهُ" آیا ہے یعنی میں قرآن دیا گیا ہوں اوراس کے ماتحداس كامثل يحى مديث كوحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم فيقرآن ك مشل فرمایا ہے۔حالانکہ قرآن کا دعویٰ ہیہ کہ:

وَإِنْ كُنْ تُعْرِفِي رَيْبِ مِنَا نَزَكُنَا عَلَى عَبْدِ نَافَاتُوْ السُورَةِ مِنْ مِنْلِهُ يعني الرحمهين اس كتاب قرآن ياك بيس كوكي فنك بواس كي شل ايك

خدانو قرآن یاک کو بے شل فرماتا ہے اور حضور صدیث یاک کواس کی مثل بتارہے ایں بات وراصل بدے كرقرآن ياك فصاحت وبلاغت كے لحاظ سے عباص بے مصور في جو حدیث کومکی قرآن فرمایا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے نبیس فرمایا بلکداس لحاظ سے فرمایا کہ جیے قرآن کے طال وحرام ہے کوئی چیز طال ہوجاتی ہے ای طرح مدیث کے طال وحرام كرنے ہے بھى كوئى چيز طال وحرام ہوجاتى ہے۔ چنانچەاى حقیقت كوحديث ك بيالفاظ بيان كرر بي بيل - إنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ يعن جمل يَرْكُو الله كارسول حرام فرماد عده ويسع بى حرام بي جيس الله في أسد حرام فرما ديا مو-" فاقده: حضورتي پاك صلى الله تعالى عليه وسلم كاتصرف واعتياركا دائره وسيع ب النصيل كے لئے و كيمي فقير كي تصنيف "اختيار الكل لمختار الكل"

المان کارسول جرام فرمادے وہ ایسے بی جرام ہے جیسے اللہ نے اُسے جرام فرمادیا ہو۔ جان اوكة جارت كے بالتو كدها حلال ثين باورندى كوئى كيل والا درنده بااور-

كدهے كتے ،شير، بلے وغيره درندے حضور عليه السلام نے حرام كئے ہيں ال حدیث ے تابت ہوا کہ گدھے، شر، چیتے ، بلے، کتے ، بھیڑ ہے، جیل وغیرہ جمله درندے جانور خدانے قرآن جس حرام تہیں فرمائے۔رسول الله حسلی الله تعالیٰ علیه ومسلم نے حدیث میں انہیں حرام فر مایا ہے۔اب جولوگ قر آن بی کو جحت تھے ہیں اور صديث كيمكريس اورجوحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوشارع وعثارتيس مانے ان کو جا ہے کدو وال جانوروں کا بھی گوشت کھایا کریں۔

گندی چیزول کو بھی حضور علیه السلام فے حرام کیا ہے

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم جب بيت الخلاء يس تشريف لے جاتے تو "أَللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْخَبِثِ وَالْخَبَائِثِ" اورقرآن میں خدا تعالى نے است محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم كى يرثان بيان فرمان كد: يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْفَبْنِيكَ ووتاياك وكندى جِزُول كورام فرماتا ب-

توجولوگ حدیث کے مشر اور حضور اکرم صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کے شارع ومختار ہونے کا افکار کرتے ہیں۔ آئییں ان "خیسائٹ" کا بھی استعال کرنا جا ہیں۔ کروڑوں درودادر کروڑوں سمام اُس ذات گرای پر جس نے اپنی امت کو پاک وصاف چیزیں کھلائیں۔اور ناپاک وگندی چیزوں ہے بچایا۔ آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کتے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ،فلپائن میں جا کرد کھے لیجئے ،چین میں چوہے،سانپ اور مینڈک کھائے جاتے ہیں۔ دورنہ جائے ہندوستان کے ہی ایک وزیر اعظم کو دیکھ کیجئے جواپنا

اختيارالكل كى دليل

صرف ایک دلیل بهال فق کرنا مناسب محتابول بدخداوی شدیف میں روایت موجود ب کرچنور مرورعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا:

انماانا قاسم والله يعطى بيك الله ويتاب اورين تقيم كرتا وول فاشد ، : حضورمرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كأس ارشادمارك ي ثابت مواكدجو چيز الله تعالى جس كى كوعطافرما تاب حضور عليه الصلوة و السلامة ب تقتیم فر ماتے ہیں میعنی کا کات میں جس کی کوجو بھی ملتا ہے ،خواہ دینی فعیت ہویا دنیاوی یا اخروی، جسی نعمت ہو بارو حاتی اوّ لین وآخر بین سب کوحضور بنی اکرم حسلی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم كوست كرامت على ب-آب قاسم نعماء اللي بي -الله تعالى عرز انول ك تنجی بردار ہیں ..علاء کوعلم ، فقتها کو فقد ،اولیاء کو ولایت ،شہراً کوشہادت ،صابرین کومبر ، شجاعوں کوشجاعت ، شاکرین کوشکر ،امیر کوامیری ، دولت مندول کو دولت ،حسینوں کوحسن ، دنیا دارون کو دنیا ، دیندارون کودین ، با دشامون کو با دشابی ، حا کمون کو کومت ، سر مایید دارون کو سر ماریہ، جا گیرداروں کو جا گیرحتی کدانبیا مکونبوت اور رسولوں کورسالت ،عطاء اللہ تعالی نے کی ب كيكن الم مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كى وساطت ووسيد ب كرآب تيسيم فرمائے والے میں ۔ اور جومات ہے وہ تقلیم کرنے والے کے ہاتھ سے ہی ماتا ہے۔ امام احمد ، رضا قدس سرة في كياخوب فرمايا\_

کون دیتا ہے دیے کومنہ چاہیے دیے والا ہے جا ہمارانی اسکت دیے دالا ہے جا ہمارانی اسکت دریث پاک میں یُعُطِی کے متعلق ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ علیه وسلم کیا طرح قاسم سے کمتعلق بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ نہی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کیا تقسیم فریاتے ہیں اور قن بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جہاں فعل وشہد فعل کامتعلق (منعول)

تدکور ند ہو دہاں مراد عام ہو تی ہے تو صدیث کا مطلب بیہ ہوا کدانلہ تعالی ہر چیز عطافر ماتا ہے اور نجی کر یم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں۔اللہ تعالیٰ عطائے عام ہے کی کوا نگار نیس اور برطابی فرمان نجی کر یم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی تقسیم عام کا بھی اقر ارکرنا پڑے گا انکار کی کوئی وجی سے کونکہ ۔

تولی حق قرآن ہے قول بیمبر ہے حدیث اہل حق کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک اس نے بخشادل قواس نے دونوں کی ایک بیخاری شریف صفحہ 24 ا پرارشاونوں ہے۔ انسی اعسطیت مفاتیح سوائن الارض لیحن بحص صفحہ 24 ا پرارشاونوں ہے۔ انسی اعسطیت مفاتیح سوائن الارض لیحن بحص بحض نیمن کے فرانوں کی جابیاں عظا کی گئیں اور اس بحساوی صفحہ 14 وسم بریہ بھی ارشاوموجود ہے۔ ما اعسطیہ و لا اصنعہ کم انما انا قاسم اضع حیث امر ت ایمنی جو یکھیٹی تم کو دیتا ہوں اور جو یکھیٹی تم سے روکتا ہوں وہ سب اللہ تعالی کے کم سے کرتا ہوں۔

ای طرح مسلم شریف بیس روایت ب کرحضور علیه المصلوة و السلام نے رجیدین کعب رصی الله تعالی عنه نے فر مایاسل اور مطلق ارشا وفر مایا کی چیزی تخصیص خیس فر مائی این تصرفات کی روشنی میس محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے اپنے شرانے وقعین نبی پاک صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوست کرامت میں تفویض فرمائے ہیں اور آپ کو بیا تقتیار عطا فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں، جو تاہیں، جتنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو جاہیں، جو تاہیں، عنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو جاہیں، جو تاہیں، عنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو جاہیں، جو تاہیں، جو تاہیں، عنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو جاہیں، جو تاہیں، عنا چاہیں، عطاف فرمایا ہے کہ جس کو جاہیں، جو تاہیں کہ خواہ میں میں جو دک الدنیا و ضو تھا

و من علو مک علم اللوح و القلم بینک آپ کے جود کا دنیا و آخرت ایک حصہ ہے اور آپ کے علوم میں اور آ قِلم آیک قطر و تا منا بندره کیااور پھر حضور کے صلی الله علیه و سلم و صال تک وه بیشار مرتبہ آئے۔ جبر مل علیه السلام خواب میں

ایک مرتبہ نی محترم صلی الله تعالی علیه وسلم آرام فربارے تھائے میں
آپ نے ملا خلفر مایا دو شخص اوپر سے اترے ہیں ایک پائٹی کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک
سر ہائے ، پھرا کیک نے دوسرے سے کہا۔ یہ نبی اگرم صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ہیں جو
دعوت لے کرا مجھے ہیں اس کی کوئی مثال فرمائے۔

د و سوا : اے آرام فرمانے والے جوب ! قرراغوراور توجہ سنے آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایک باوشاہ کی ہی ہے جو ایک خوبصورت شہر آباد کرے اور اس میں بڑے خوشنا نظر افر وز اور چکدارگل بنائے اور اے خوب سنوارے ، پھروہ ایک بہت وسنے پیانے پر عوت کا انتظام کرے اور لوگوں کے پاس اپنے رسول بھیج جو آکر دعوت دیں ، چنانچان رسولوں کے ساتھ پھولوگ تو آجا کی اور پھولوگ بالکل توجہ ند دیں ، سنے االلہ تعالی وہ باوشاہ ہاسلام وہ شہر ہاور گل وہ جنت ہاور اے جوب! وہ رسول آپ ہیں ، جس نے باوشاہ ہوگیا اور سی میں اشل ہوگیا اور سی میں آنے کے بعدوہ گل لیمن جنت میں داخل ہوگیا اور سی میں آنے کے بعدوہ گل لیمن جنت میں داخل ہوگیا اور سی میں آنے کے بعدوہ گل لیمن جنت میں داخل ہوگیا اور سی میں آنے کے بعدوہ گل لیمن جنت میں داخل ہوگیا اور سی میں آنے کے بعدوہ گل لیمن جنت میں داخل ہوگیا اور سی میں آنے کے بعدوہ گل لیمن جنت میں داخل ہوگیا اور سی میں داخل ہوگیا گل ہوگیا ہیا ہوگیا ہو

جريل عليه السلام باركاه نبوت ين

مجھی بھی حضرت جبریل امین علیمہ السلام عام انسانوں کی طرح دیباتی شہری ، مجاہدیا سائل کی صورت میں بھی ہارگاہ نبوت صلبی اللّٰہ تبعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دیا کرتے تنے اور سحابہ کرام بھی انہیں دیکھ لیا کرتے تنے ۔ کئی جنگوں میں وہ حضور اکرم صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش ہدوش لاتے بھی دیکھے گئے اوراس حیثیت جرائيل عليه السلام كااعتر اف غلامي

جب آبیشریفه و ما آندسکنان الا نخسکهٔ الفلیمین نازل بونی تو حضور نے جبریل سے فرمایا الله تعالیٰ نے جمعے منفسکهٔ الفلیمین بنایا ہے بیری رحمت بی سے جہیں کیا حصد طاجریل نے عرض کیا یارسول الله بی اپنے انجام وعاقبت کا خوف کرتاتھا، جب آپ پرقر آن نازل بوناشروع بوااور جھے نفروی مقرر کیا گیاتو صور 3 السکویو بی الله تعالیٰ فریش میکیانی منظام تکواری کہ کرمیری تعریف الله تعالیٰ فی العربی می الله تعالیٰ الله عزوجل علی " پس الله عزوجل کاس فرمان سے جمعے فرمائی " فیان بود کرمیری تعریف فرمائی " فیان بود کرمیری تعریف فرمائی " فیان بود کارس فرمان سے جمعے فیان بود کرمیری تعریف کے اس فرمان سے جمعے میں بود کیل وخوار ند بوں گا۔

فائدہ: اس بیں جریل علیہ السلام کا اعتراف ہے کدا سے جوفضیات وکرامت نصیب مولی ہے وہ حضور سرور کا کنات صلی الله تعالیٰ علیه وصلم کا صدقہ اور آپ کے طفیل ہے سلسلہ عراضری کا اجمالی بیان

حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ابھی شکم مادر میں جلوہ افروز تھے، جب سے جریل ایمن نے بشارتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور جب حضوراس خاکدان ارضی کومنور کرنے کے لئے تشریف لائے تو وہ فرشتوں کے بہت بوے جلوں کے ساتھ خوشیاں منانے کے لئے اترے ،اس کے بعدانہوں نے اس وقت آتا نے دوعالم صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم ہوسعید کی بحریاں وسلم سلما قات فرمائی ، جب حضورا کرم صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم ہوسعید کی بحریاں کیکر جنگل ٹیس تنہائی کی خاطر تشریف لے جایا کرتے تھے اس وقت ابتدائی عمر شریف تھی اور کیکر کی سالوں تک بید سلمہ بندر ہااس کے بعد ہوسکتا ہے وقت فوقت تشریف لاتے رہے ہوں کھر کی سالوں تک بید سلمہ بندر ہااس کے بعد ہوسکتا ہے وقت فوقت تشریف لاتے رہے ہوں کرغار جرایس وہ جس کرغار شان اور عشیم پیغام کے ساتھ آتے وہ بردا اہم ہے اس کے بعد تو

ہے بھی کدیم پر تلامہ بندھا ہوا ہے بری حسین وجیل صورت ہاور آ کر حضور علیہ المصلوة والمسلام مصوال وجواب شروع كردياب معفرت فاروق اعظم وحسبي المله تسعسالسي عسد ارشاوفرماتے بين بم بيٹے ہوئے تھاتے بين كياد يكھتے بين كدايك بوا خوبصورت سفید ہوش اور کالی زلفوں والاحض آیا،جس کے چیرے کے سکون اور کیڑوں کی حالت سے سفر کے آٹار نظر نہیں آتے تھے اور کو کی محض اس سے متعارف بھی نہیں تھا۔وہ حضور عليمه السلام كرمامن بوسادب تطفة فيك كربينة كيااورعرض كي جحهاملام كم معلق بجم يو چينا ب-آقائد ووعالم في ارشاد فرمايا ،اسلام يدب كدتم الله تعالى كى تو حیداورمیری رسالت کا قرار کرو، نماز پڑھو، ذکو ہ دوادر رمضان المبارک کے روزے رکھو اوراگراستطاعت ہوتو فریضہ وچ واکرو۔اس کے بعداس نے ایمان اورا صان کے بارے میں سوال کیا اور حضور نے جواب دیا مگرجس چیز نے ہمیں مح جرت کر دیا وہ اس محض کا بیہ اندازتھا کہ جب آ قااے کوئی چیز بتادیتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ آپ درست فرمارے ہیں۔ كجهد بريضم كرجب وه جلا كياتو حضورا كرم صلى الله تعالىٰ عليه و سلم نے بتايا و دجريل تھے ہو جہیں دین کے متعلق ضروری ہاتیں بتانے کے لئے آئے تھے۔

جريل عليه السلام كي عمر

بیواقعات بخولی بتاتے ہیں کہ جمریل علیہ السلام حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری عمر شریف کے سے واقف تضاور ولا دت سے لیکر وصال تک ساری مزشریف کے سے واقف تضاور ولا دت سے لیکر وصال تک ساری ذری گان کے ساتھ خالق دو جہاں جل جلالۂ اپنے محبوب کوجن اوصاف اور ایکھے خصائل سے متصف کیا وہ سب جمریل کی نگاموں میں تنے ۔ انہیں حسن ہوسف کی جھک درخ محبوب میں نظر آتی تھی ۔ میجائی عینی کا کرشہ وہ محبوب کے دست اقدس میں

و کیھتے تھے جانال موسوی اور جمال ابرامیمی ،گرید پیقونی اورعظمت سلیمانی کے تمام مناظر انہیں کجامبحد نبوی میں وکھائی دیتے تھے۔لیکن ممکن ہے انہیں بھی اپنی سدرہ شینی کا خیال آ کیا ہواور وہ کھے بیٹے ہوں کدمیر امقام بہت بلند ہے، بلکہ کتب تواری ہے ای چیز کوتو ثبتی ہوتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی عمر کی طویل مدت کود کھے کر بھی اس فتم کا کوئی نظر بدقائم کر بیٹے ہوں چٹانچاول تو فذرت نے اپنے محبوب کوسدرہ ہے بھی اوپر بلا کر جریل امین کو ب وكهاديابيرزيين كي كيين وراصل معرش نشين "بين اورووسرى طرف خودحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في بحى اين مقام كالظهار فرباديا ادراس كے لئے ايساطر بيت اختيار فربايا كدخود جبريل بحى زبروست اور باعظمت ملك بونے كے باوجود ايك لحظ كے لئے ضرور كي كجدره مح ور حرجر بل تهارى مركتى بي حضور عليه الصلوة والسلام في دریافت فرمایا حضورا میری عرکا عدازه آب است دگاسكت بین می تجاب چهارم می ایک ستاروستر بزارسال بعدو یکها کرتا تفااور میں نے اے بہتر بزار مرتبدد یکھا ہے۔حضورا کرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے پحر ہو چھاؤ رابيتو بناؤجب سے ہم اس ونيا ہل تشريف لاے ہیں مھی اس ستارے کو دیکھا ہے؟ جریل بولے جب سے حضور روثق افروز ہوتے میں میں نے اس روش اور خوبصورت ستارے کی زیارت نہیں کی۔ سر کارعلیہ السلام فے ارثادقرایا۔اے جریل سنو و عزة رہی جلالہ انا ذالک الکو کب (مجھا بنے رب کے جلال وعزت کی قتم!) وہ ستارہ میں ہی ہوں۔

جريل عليه السلام ايك عاشق

جریل علید السلام کی تمام خیال بندیاں زائل ہوگئی ہوں گی ادران کے تصور میں بیر بات آگئی ہوگی کہ بیالی بارگا وہے جس کی ہم پایدکوئی بارگا ہ دیکھی ہے اور نہ قیامت تک دیکھی جاسکتی ہے۔ نک دیکھی جاسکتی ہے۔

چنانچ دعفرت روح القدى جريل اين عليده السلام كى آگھوں كے سامنے جب بير هيقت كل كئ كد مهارى ليمن عمراور بلندى پر موجود مونے كے باوجود معنوى لحاظ سے محبوب خدا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ہم ہے بھى او پر تشريف لے جاسكتے ہيں اور جہال مارے پر جلتے ہيں سركاركى ہتى بلا تأمل و بال سے اپنى پر واز شروع كرتى ہوتو و و ماران مارے پر جلتے ہيں سركاركى ہتى بلا تأمل و بال سے اپنى پر واز شروع كرتى ہوتو و و آتاكى ادا بعظمت بحبوبيت اور جلالت شان پر دل و جان سے فريفت ہوگئے اور آپ كے اسم كراى پراس حد تك عاشق ہوگئے۔

امت مصطفیٰ کے لئے جریل علیه لانسلام کے پرقربان

جریل علبه السلام نصرف صفور مرود کا نکات صلبی الله تعالیٰ علبه و سلبه
ک خدمات کے لئے خوش ہیں آئیں آپ کی امت کی خدمت کے لئے بھی راحت وفر حت

ہن کی خدمات کے لئے خوش ہیں آئیں آپ کی امت کی خدمت ایرا ایم طیل اللہ عسلیہ
السلام کونم ودنے جب آگ ہیں پھینکا تو جریل فورً احاضر ہوئے اور عرض کیا حضور اللہ سے کہیآ پ کووہ اس آتفکدہ ہے بچائے۔ آپ نے فرمایا ایے جم کے لئے اتنی بلندو بالا اس سے کہیآ پ کووہ اس آتفکدہ ہے بچائے۔ آپ نے فرمایا ایے جم کے لئے اتنی بلندو بالا اس سے میں کہیے۔ فرمایا یے جریل نے عرض کیا تو اپنے دل کے بچائے کے لئے بین کے مرض کیا تو اپنے دل کے بچائے کے لئے بول ایس کے جو جاپ سلوک کر ہے۔ جریل نے عرض کیا۔ حضوراتنی تیز آگ ہے آپ ڈرتے کیوں ٹیم افرمایا اے جریل ایر آگ کی اس نے حوال کی ہیز ہے جو جاپ سلوک کر ہے۔ جریل نے عرض کیا۔ حضوراتنی تیز آگ ہے آپ ڈرتے کیوں ٹیم افرمایا اے جریل ایر آگ کی نے خوال ویا نمرود نے فرمایا اور نمرود کے دل جس یہ بات کس نے خوالی عجریل نے جواب دیا رب جلیل نے فرمایا تو پھر ادھر حکم جلیل ہے تو ادھر رضائے طیل ہے۔ (زیمیۃ المجالس صفی ۲۰ مولا)

فائده: زنبة المجالس كى اس روايت تبل يم كى ب كرنم وديوس في جب حضرت ظيل عليه السلام كونجني شي اس ركارا ك يس يجيئانا جا باتوزيين وآسان اورفرشت كانب الشي

مقام تتليم ورضا

حضرت فلیل عداید السلام تشکیم ورضا کے ایسے بلند مقام پرفائز بتے ، جہاں ان کی نظر صرف خدا کی رضا پڑھی۔ خدا کی مرضی کے سامنے ان کی اپنی کوئی مرضی تھی ہی ہی ہی اس اس لئے انہوں نے فرشتوں ہے مدد چاہئے ہے انکار کردیا۔ اس سے بینہ بجھ لینا چاہیے کہ خدا کے سواکسی مقبول بندے سے مدد چاہئا شرک ہے۔ اگر کوئی یوں بجھ بیٹے اور کہنے بھی فدا کے سواکسی مقبول بندے مدد کرنیس سے ۔ اگر کوئی یوں بھوٹ کہا اس کے شرک ہے کہ خدا کے مقبول بندے مدد کرنیس سے ۔ اگر کوئی اور کہنے ہی کہا جائے کہ ہاں او جم پوچیس کے کہ پھر فرشتوں نے کیا خدا سے جموٹ کہا کہ الہی ہمیں اجازت دے تاکہ ہم ان کی مدد کریں ۔ یائی وجوا کے فرشتوں نے بھی حضرت فلیل سے اجازت دے تاکہ ہم ان کی مدد کریں ۔ یائی وجوا کے فرشتوں نے بھی حضرت فلیل سے

السلام كزك جائے كاواقد مشہوراور برصاحب ذوق مسلمان فيخ معدى عليه الوحمه كايش عليه الوحمه كايش عليه الوحمه كايشعر بر بناسنتا كر جريل عليه السلام في حضور مرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كوكويا عرض كى ...

الريكرمو عيرتهم فروغ كلى بودويهم

تفصیل اس کی یوں ہے کہ جبیب خداعیا النحیة و النساء پہلے آسان پرآدم علیم السلام، دوسرے پر کئی ویسٹی علیه ما السلام، چینے پرموی علیمه السلام اور ساتویں پرابراتیم علیمه السلام سے طاقات فرماتے ہوئے ، مدرہ پرتشر بف فرماہوئے وہاں پر جریل بھی رک گئے ، اب جہاں پر جریل جیسی ہتی ہی رک جاتی ہو وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه و سلم کا خصوصی سفر شروع ہوتا ہے کیا خوب کہا گیا۔۔ ہم بھتد رخوایش ہجائے رسیدہ اند آنجا کہ جائے نیست تو آنجا رسیدہ

ا برور سائم المسلام في السلام في المسلام في المن المسلام في المن المسلام في المن المسلام في المسلام في المسلام في المسلام في المسلام الله تعالى عليه وسلم في المسلام السلام

جب جبریل سدرہ پرزک گئے آگے جانے ہے معذوری کا اظہار کیا تو سرکار
نے فر مایا" یا جبریل هل لک من حاجة النی رہنگ" یعنی اے جبریل تم تو یہیں تھبر
گئے اور جم تو اپنے رب کے پاس جارہ جی رب کے دربار میں بید ہماری خصوصی
حاضری ہے اگر کوئی حاجت پیش کرنا جوتو کیو۔ جبریل نے عرض کیا! بید دخواست منظور
کراد یجئے کہ" بل صراط" پر جھے اپنے پر بچھانے کی اجازت ال جائے میں بل صراط پر
پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پرے گذرتی جوئی بل صراط کوعبور
کرے۔

جموت کہا کہ آپ چا ہیں تو ہم ہیآ گ پائی وہوا ہے جمادیں اور جبریل نے ہمی ایسے ہی کہہ

دیا۔ کہ کوئی حاجت ہوتو فر مائے ۔ اگر وہ واقعی مددیس کر سکتے ہے تو خدا تعالی ہے جب

انہوں نے کہا الجی تو ہمیں اجازت دے تا کہ ہم ان کی مدد کریں خدا نے انہیں کیوں نہ فر مایا

کہتم کیسے مدد کرسکو گے ، جب کہتم مدد کر ہی فیس سکتے ، فر مایا تو یہ فر مایا کہ وہ اگرتم ہے مدد

چا ہے تو اس کی مدد کرو۔ گویا خدا نے ظاہر فر مایا کہ میری عطا ہے تم مدد کر تو سکتے ہوگر میر اظیل

تم ہے مدد چا ہے گائیں ، ای طرح پائی وہوا کے فرشتوں کو بھی مدد کرنے کی خداداد طاقت تھی

مرخلیل علیہ السادم نے مدد چا تی بی نہیں۔ جبریل ایمن کو بھی جاجت روائی کی خداداد

طاقت تھی تم حضرت فلیل نے ان ہے بھی مدد چا ہی بی نہیں۔

اگر کہاجائے کہ وہ مد دکرتو کئے ہیں، گران سے مد دچا ہنا شرک ہے تو ہم کہیں گے کہ فرشتوں نے خدا سے کیااس امری اجازت طلب کی تھی کہ اللہ تو ہمیں حضرت فلیل سے شرک کا ارتکاب کرانے کی اجازت و سے اور پانی وہوا کے فرشتوں اور جبریل نے بھی حضرت فلیل سے شرک کا ارتکاب کرانے کی اجازت و سے اور پانی وہوا کے فرشتوں اور جبریل نے بھی حضرت فلیل سے شرک کا ارتکاب کرنے کی ورخواست کی تھی (معاذ اللہ ) بات وراصل سے بے کہ خدا کے مقبول بندوں میں مدو کرنے کی خدا داوطافت بھی تھی اور حضرت فلیل ان سے مدوجاہ بھی سکتے تھے گراس وقت و وشلیم ورضا کے ایسے بلند مقام پر فائز تھے کہ فرشتوں سے مدوجا ہے کو اس وقت وہ شلیم ورضا کے خلاف مجھ رہے تھے تو خود خدا سے بھی مدوطلب مدوجا ہے کو اس وقت وہ شلیم ورضا کے خلاف مجھ رہے تھے تو خود خدا سے بھی مدوطلب فرمانے کو وہ شاہم ورضا کے مثانی جانے ہوئے یوں فرماز ہے تھے کہ

ادھر تھم جلیل ہے قوادھ رضائے فلیل ہے اسلام چیز کیا ہے فعدا کے لئے فنا ترک رضائے خویش ہے مرضی خدا تھم رکھتے جبریل علید السلام

يرت كى كتابون ين ب كرشب معراج مدرة النتنى يرحفرت جريل عديده

مع كايك آوى مار عمامة مودار موعد فسديد بيك بيّاض البّياب شديد سواد الشَّغرِجن كر كر عنهايت فيداور بال نهايت كالے تھے۔ان يرسفر كاكوكى نشان ظاہر شرتهااور ہم میں ہے کوئی انہیں بہانا بھی شرقاحتیٰ کدو وصفورا کرم صلبی اللّٰه تعالیٰ علیه ومسلم كياس بين كاوراح قريب بين كدائ دونول كفية حضور كالمنول شريف ے ملا دیئے اوراپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پررکھے جیسے نمازی التحیات میں دوزانو بيشا إدرع ش كياا عرم صلى الله تعالى عليه وسلم بحص بناسي كماسام سے کہتے ہیں حضور نے فرمایا کداسلام بہ ہے کہتم گوائی دو کداللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمراللد كرسول بين اورنماز قائم كرو\_زكوه دو رمضان كروز بركهو\_استطاعت بموتو ع كرورو و في كن كن كارآب في فرمايا اسحابرام فرمات ين بميس برا تعجب مواكد برصاحب پوچھتے بھی ہیں اور تقدیق بھی کرتے ہیں جیسے کدائیس پہلے ہے بی ہد ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا اچھااب ایمان کے متعلق متاہے کدایمان سے کہتے ہیں؟ حضور نے فر مایا کداننداوراس کے فرشتوں ، کتابوں ،اس کے رسولوں اور قیامت کو مانو اور اچھی بری نقتر کو مانو ۔ بیس کر پھرانہوں نے کہا آپ نے چے فر مایا۔ پھر پوچھا حضوراب بتاہے کہ احسان كيا ہے؟ حضور نے فرمايا حسان بدہے كتم الله كى عبادت اس طرح كروك كوياتم الله کود کھےرہے ہواگر بینہ ہو سکے تو یہ جھو کدانڈ جہیں دیکے رہاہے۔ انہوں نے چرعرض کیا کہ قیامت کی خروجے فرمایا کدیہ بات تم جس سے بوچور ہودہ اس کے متعلق تم سے زیادہ خروار نیس \_انہوں نے کہا اچھا تو قیامت کی کھے نشانیاں تی بتا ہے ۔فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بید ہے کہ لوٹری اپنے مالک کو جنے کی اور نظے یاؤں نظے بدن والے فقیروں بحریوں کے جروا ہوں کو تلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔اس کے بعدوہ صاحب چلے کے حضرت عمر فاروق رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں۔ میں پچھ دریخم ہراتو حضور نے جھ

ابراتيم وجريل عليهما السلام

اس مقام پر بیر بات بھی یا در کھے کہ جب ابراہیم علیدہ السلام کوکافروں نے
آگ یس ڈالا۔اس وقت نور مصطفیٰ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم صلب ابراہیم بیں جلوہ
گرتھااور جبریل نے حاضر ہوکر عرض کیاتھا "الک حساجة" (مرقاق) ابراہیم بھی
حاجت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فر بایاتھاتم ہے کوئی حاجت فیل ۔اب معراج گویا
صفور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم جبریل کی اس خدمت اور حاضر ہوکر الک حاجة
کہنے کا انعام (بدلہ) عطافر مارہے ہیں۔ کہ جبریل اُس وقت تو نے ہمارے جد امجد کی
خدمت میں حاضر ہوکر" الک حاجة "عرض کیاتھا۔ (مرقاق شرح مشکوق)

اوراب ہم تم ہے کہتے ہیں ہل لک من حاجة ہماری بیرخاص حاضری ہے کہ کوئی حاجت ہماری بیرخاص حاضری ہے کہ کوئی حاجت ہوتو ہیش کر واور جبریل نے کیا اچھی حاجت پیش کی ، و و جائے تھے کہ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، چنا نچیامت ہی کے متعلق اپنی حاجت کا اِظہار کر کے سرکار کی خوشنو دی سے بڑوہ کر اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ خوشنو دی سے بڑوہ کر اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ ہمرحال جبریل کی حاجت برآئی۔

جريل عليه السلام كابارگاه رسالت مين آواب مريداند

پوش اوگوں نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خضور سرور عالم صلی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم جریل علیه السلام کے شاگر دیتے (معاد اللّٰه ہ عال تک معالم اس کے بریکس ہے کہ جریل علیه السلام ندصرف شاگر دیکہ سرید ہیں، چنا نچر دوایت ویل سے تابت ہوتا ہے، بخاری شریف ہیں ہے، حضرت عمر فاروق د صلی اللّٰه تعالیٰ عسه فریاتے ہیں، ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت ہیں حاضر

ہیں کسی کونماز پڑ ہے یا پڑ ہے گی بلغ کرتے ہوئے و یکھنے سے بیلاز منہیں آتا کہ بینمازی یا مبلغ مسلمان ہے ہوسکتا ہے کہ نمازی ہوا در مبلغ بھی ہو گرغیر مسلم جیسے مرزائی۔

ایسان: جریل این علیه السلام نے صفور صلی الله علیه و سلم ایمان کے متعلق

پوچیا تو فر مایا کہ الله ، اس کے فرشتوں کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو مالو معلوم

ہوا کہ صرف اللہ کو مان لیمنا ہے ایمان ٹیمیں ہے بلکہ اللہ کے ماضے کے ساتھ ساتھ فرشتوں

کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو بھی مائے تو مومین ہوگا ور زنیمیں آبا وجوداس حقیقت

کے مولوی اساعیل وہلوی مؤلف تقویة الایمان نے بیلکھا ہے کہ ایمان ہے ہے کہ اللہ کو مانے

اور اس کے سوائے کی کونہ مانے

(تقویة الایمان سفی ۱۲)

انداز ہ بیجے کہ کس قدرظلم اور جہالت ہے حضورا کرم صلبی اللّٰ ہ تبعالیٰ علیہ وسلم تو فرما کیں کہ اللہ کو بھی مانے اس کے فرشتوں بھی مانے اس کی کتابوں کو بھی مانے اس کے رسولوں کو بھی مانے اور قیامت کو بھی مانے مگر برائے نام تقویۃ الایمان کا مؤلف مولوی اساعیل وہلوی ہے ہے کہ! اللہ کو مانے اوراس کے سوائے کسی کو ضمانے

اب کوئی بد بخت علی ہوگا جوا ہے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کافریان ہوتے ہوئے مولوی اساعیل کی بات مائے۔

احسان: حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے پھراصان كے متعلق فرمايا كه الله كا عليه وسلم نے پھراصان كے متعلق فرمايا كه الله كا عرادت الل طرح كروگوياتم الله كو د كيور به ہواگريد نه ہوسكے تو يہ بچھو كه الله تهميں و كيه رہا ہے۔ اصان كا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ بے خدا تعالى كے مقرب بندوں نے بيم تبه حاصل كيا ہے حضور كارشا د كا مقصد يہ ہے كه اگرتم خدا كو د كيھتے ہوئے تو تمہارے دل بيم اس كاكس قد رخوف ہوتا اور كتنى احتياط ہے تم عمل كرتے؟ اليے عى خوف سے دل لگا كرهمل كر داورا اگر بين ہوسكتوا تنا تو بجھوك و تمہيں و كيور ہا بے يہ بحث ہے بھى عبادت بيم خلوص بيدا ہوگا۔

ے فرمایا اے مراجائے ہو یکون تفاعیں نے عرض کیا الله ور صوله اعلم التداوراس ،
کارسول بی جائے فرمایا: قبائلهٔ جِسْرَ نِیسُلُ اَدَاحُهُمْ یَعْلِمُحُهُمْ دِیْنَکُمُ سِیجر بِل سے جو
تہمیں تہمارادین کھانے آئے تھے۔
(مقلوق شریف سورا)

جبریل این صنور کے سامنے اس طرح بیٹے جینے نمازی التحیات میں بیٹھتا ہے اس مؤد ہانہ نشست سے بیر بھی سمجھا گئے کہ حضور کی ہارگاہ میں حاضری ہوتو اس طرح بیٹھو جیسے اللہ کے حضور نماز میں بیٹھتے ہو۔

عینک کاشیشہ بذات خود کسی چیز کوئییں دیکھ سکتا گرجب دیکھنے والی آگھ کے قریب آجا تا ہے توسب پچھند کیکنے لگتا ہے۔ جبر بل امین کوکوئی بشرٹییں دیکھ سکتا گرسحا ہرام علیھم الرضوان جب جبریل کودیکھنے والے آتا صلبی اللّٰاء تعالیٰ علیہ و سلم سے فین قرب سے متنفیض ہوئے تو جبریل کودیکھ لیا۔

اسلام: جریل نے اسلام کے متعلق پوچھا تو حضور نے نماز ،روز و، زکو ہوج سے پہلے لا السه الا السلّمه مسحد دسول اللّه پرایمان لا نے کا ذکر فرمایا۔ کو یا نماز ،ررز ہ جج ، ذکو ق کی قبولیت وافا دیت ایمان پر مخصر ہے اگر ایمان نیس تو بیسارے اعمال ہے کار ان آیات میں خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ 'میں نے قیامت کا وقت سب سے
چہایا ہے تا کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ بینی ہر فخص ڈرتا ہے اور اس کے خوف سے
گناہوں سے ہی نیکیاں زیادہ کرے اور ہر وقت تو برکرتار ہے۔ قیامت یقیناً آنے والی
ہے گر خدا نے اس کا وقت چھپایا ہے، اس لئے وہ جب بھی آئے گی بغضگا آئے گی لیمن ا اچا تک آئے گی خدا کے ان ارشادات کے پیش نظر صفور علبہ السلام نے قیامت کا وقت
د بتایا۔ اگر بتادیے تو قیامت کا آتا اچا تک ندر بتا اور اچا تک آجائے ہے جو فو الدہ تے، وہ
فوائد ہاتی ندر ہے لیمنی ہر فیض ڈرتار بتا، اس کے خوف سے گناہوں سے بچتا نیکیاں زیادہ
گرتا اور ہر وقت تو ہر کرتار بتا رصفور نے بیٹیں فرمایا کہ میں جانتا نہیں ، صرف بیر فرمایا کہ
قیامت کے بارے میں جوتم جانے ہو وہ بی میں جانتا ہوں ہگھ زیادہ نیک قیامت کا علم اسرایہ
الہیویش سے ہے بحرے جی میں بھے ہے وہ ت پو چھ کراس کے اچا تک آجائے کی حیثیت
کوکوں شتم کرانا چا ہے ہو۔ ؟ صفوراکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوقیامت کا
بھی علم تھا:۔

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالىٰ عند فرمات يا

قَامَ فِيْنَا رَشُولُ اللَّهِ صلى الله تعالىٰ عِليه وسلم مَفَامَا فَآخُبَرَنَا عَنُ يَـدُهِ الْمَخَلَقِ حَقَّى دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ مَنَا ذِلْهُمْ وَآهُلُ النَّارِ مَنَا ذِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَة وَنَسِيَة مَنْ نَسِيَه '۔ (مَثَلُ حَفِظَة وَنَسِيَة مَنْ نَسِيَه '۔

حضورا کرم صبلسی اللّه تعالیٰ علیه و سلم ایک مقام پرتشریف فرما ہوئے اور ہمیں و نیا کی ابتدا ہے کیکراس وقت تک کی سب خبر دی جب کد جنتی لوگ اپٹی اپٹی منزلوں میں اور جبنمی لوگ اپٹی اپٹی منزلوں میں پکٹی گئے جس نے یا در کھااس نے یا در کھااور جو بھول عمیا وہ بھول گیا۔

بینک قیامت آنے والی ہے تریب تھا کہ یں اے سب سے
چھپاؤں کہ ہرجان اپنی کوشش کا ہدلہ پائے۔
اُو تَا أَتِّهِ اَلْمُ الْمُنْاعَةُ بَعْتُ اَلَّهُ وَلَّهُ لَا يَتُعُمُّرُونَ
یا قیامت ان پراچا تک آجائے اور اُنیں خرند ہو۔
حَلَّیٰ تَا لَٰتِیْ اُلْمُ السَّاعَةُ بَعْتُ لَاً
یہاں تک کدان پر قیامت آجائے اچا تھا۔
یہاں تک کدان پر قیامت آجائے اچا تک۔

فریانے والے کوملم ہے کہ بیدونیا کی انتہا ہے اور آ کے قیامت کے دن کی ابتدا۔

غزوات بين حاضري

غزوات بیل جریل امین علیه السلام اکثر حاضر ہوتے رہتے ، اپنی خاص سواری پر ہتھیاروں سے لیس ہوکر حاضر ہوتے ، اسباب دنیا کی حیثیت سے کفار سے لڑتے کفار کو فسی المنا و والسقو کرتے ، جیسا کہ غزوہ بدراور غزوہ خین کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے فقیر چندوا قعات عرض کرتا ہے۔

وندان مبارك كى شهادت كے وقت

غر وه احديث حضور مرور عالم صلى الله تعالىٰ عليه و سلم كوندان مبارك

حضرت عمروبن اخطب انصارى وصى الله تعالى عده فرمات بين-

صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهِ تعالىٰ عليه وسلم يَوْمَا الْفَجُرِ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ حَتَى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ سَاحَتَى حَضَوَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَانْحُبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِن" إلى يَوْم الْقِيَامَةِ

(مقلوة شريف صفحة ٥٨٣ قد يي كتب خانه)

حضورصلی الله تعالی علیه و سلم نے ایک دوز ہمارے ساتھ نماز فر پڑھی۔
ثماز پڑھ کرآپ منبر پر رونق افروز ہوئے اور بیان شروع فرمایا بیہاں تک کر نماز ظہر کا وقت
ہوگیا اور آپ منبر سے انزے اور نماز ظہر پڑھی نماز کے بعد پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے اور
پھر بیان شروع فرمایا بیہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہوگیا آپ منبر سے انزے نماز عصر پڑھی
نماز کے بعد پھرمنبر پرتشریف فرما ہوگئے اور بیان شروع فرمایا بیہاں تک کہ مورج غروب
ہوگیا حضور نے اپنے اس بیان میں قیامت تک جو پھر بھی ہونے واللاتھا ہمیں سب پھر بتا دیا

ان احادیث سے حضورا کرم صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم کا دنیا کی ابتدا سے
اثبتا تک اور' قیامت تک' کی ساری ہونے والی ہا توں کی خبر دینا گابت ہور ہا ہے۔ "اللسی
بَوْمِ الْقِینَهُ فِهِ " کاجملہ قائل خور ہے' قیامت کے دن تک' دنیا کی انبتا بتار ہا ہے۔ لیمیٰ بید نیا
جہاں ختم ہوجائے گی وہاں تک کے سارے حالات بیان فرما دیئے ۔ اور ظاہر ہے کہ
دنیا جہاں ختم ہوگی وہیں سے قیامت کے دن کی ابتدا ہوگی اس دنیا کی انبتا اور قیامت کے دن کی ابتدا ہوگی اس دنیا کی انبتا اور قیامت کے دن کی ابتدا ہوگی ہو گیا گا دما اس کی نظر قیامت کے دن کی ابتدا پر نہ مائی جائے تو پھر اس کا واقعات دنیا کو
جمی ہوگی اگر اس کی نظر قیامت کے دن کی ابتدا پر نہ مائی جائے تو پھر اس کا واقعات دنیا کو
قیامت کے دن تک بیان کرنا کیسے میچے ہوسکتا ہے؟ " قیامت کے دن تک "بتار ہا ہے کہ بیان

جئ ۔۔۔ دوسری بارجب حضرت استعمل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیں ذرج کرنے کی خاطر چھری رکھی تو جھے تھم ہوا کہ چھر چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کرمیات سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نددیا۔
کو چلئے نددیا۔

جناس تیسری مرتبہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنو کیں بیس گرایا تو چھے تھم ہوا کہ بیل ہوسف علیہ السلام کے کنو کیں کی اندتک پہنچنے سے پہلے او بین پر چنانچہ میں اور کنو کیں سے ایک پھر نکال کر حضرت ہوسف علیہ السلام کو کس کی اندتک پہنچنے میں نے چنانچہ میں اور آپہنچا اور قبل اس کے کہ یوسف علیہ السلام کنو کیں کی اندتک پہنچنے میں نے اپنے پروں پرائیس اٹھا کر کنو کیں کے ایک پھر پر بھادیا۔

جڑ ۔۔۔۔ اور پڑتی مرتبہ یارسول اللہ جب کا فروں نے حضور کو دندان مبارک کوشہید کیا تو مجھے علم اللہ جو اگر ہوں کے دندان مبارک کا خون زبین حکم اللہ جو اگر ہوں کے دندان مبارک کا خون زبین

پر نہ گرنے دو۔ زمین پر گرنے ہے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے اواور اے جریل ااگر میرے مجوب کا بیخون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے کوئی سزی اُ گے گی ، نہ کوئی ورخت ۔ چنا نچے میں بوی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو ہاتھوں پرلیکر ہوا میں اڑا دیا۔ (روح البیان صفح اس جلدس زیمنیسر یَدائو ہین کا قَدْ کَا تَدُوْعَا)

سبق: زین نے آبان کتی مسافت پر ہے؟ اس کا جواب حضور مرورعالم صلبی اللّه تعالیٰ علیه وسلم سی سنے فرمایا: بَیْسَتُ کُیمُ وَبَیْنَهَا خَمْسُ مِا فَهِ عَامِ تمہار ساور استعالیٰ علیه وسلم سے سنے فرمایا: بَیْسَتُ کُیمُ وَبَیْنَهَا خَمْسُ مِا فَهِ عَامِ تمہار ساول کی مسافت ہور پھر ساتوی آ سان تک ہر دوآ سائوں کے درمیان اتی بی سسافت بیان فرمائی اور فرمایا۔ سَمَائِنُ بُعُدُ مَا بَیْنَهُمَا خَمْسُ مِالَةِ سَسَنَةِ دوآ سائوں کے درمیان کی دوری پانچ سومال کی مسافت ہود رہی فرمایا کہ۔ مَسَائِنُ تُحَدِّ سَمَائِنُ مَائِنُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مِهر دوآ سائوں کے درمیان اتی بی مسافت ہے جو تشنی زین وآسان کے درمیان ۔ (مُقَالُو تَاثِر بِنَ سَفِو اللّهُ اللّه مُن کِ برابر دور ہے پھر پہلے مسافت کے برابر دور ہے پھر پہلے دیسے ویشنی زین و آسان یا نی سومال تک کی مسافت کے برابر دور ہے پھر پہلے

زمین سے پہلا آسان پانچ سوسال تک کی مسافت کے برابر دور ہے گھر پہلے
آسان سے دوسرے آسان تک بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے۔ ساتوی آسان کے اوپر
سدرۃ المنتہٰی ہے اور سدرۃ المنتہٰی مقام جریل ہے جہاں شب معراج وہ صفور کی معیت میں
پنچی آگے ہوئے سے افکار کر دیا اور عرض کیا کہ میں پین تک آسکنا تھا۔ آگا کر بال مجر ہڑھا
تو انو او تجلیات سے میرے پرجل جا میں گے چنا نچیآ کے صرف صفور تی آشریف لے گئے۔
مد

زمین سے سورج کتنی دور ہے؟

بیقو تھی زمین ہے آسان کی اور سالوں آسانوں کے اوپر سدر و المنتنی کی دوری۔ آسیے ویکھیں کہ زمین سے بیسورج کتی دور ہے۔موجودہ سائنس بتاتی ہے کہ سورج ہم سے صرف نوکر وژنمیں لاکھ میل دور ہے اور ایک لاکھ چھیاسی ہزارمیل فی سیکنڈ کی رفتارے خداکی مددمقبول بندول کی وساطت سے

حضرت ابراؤیم ،حضرت اسمعیل ،حضرت یوسف عسلیه می السسلام اور جارے حضور عسلیدہ السلام کی بیدواللہ نے فریائی تو جبریل کی وساطت سے فریائی ۔ خدا کے افزان سے وہدو کرنے آئے اور مدد کی ۔ گویا خدا تعالیٰ کے متبول بندے جاری جومد دفریا تے جیں وہ دراصل خدائی کی مدد ہوتی ہے۔ مگر ہوتی وہ ان اللہ والوں کی وساطت سے ہے۔

ایک غیاسط فعصی کا ازاله: اس موقد پرایک فلط این کاز الدخروری ہے میدان اصدیس حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کا جود تدان مبارک شہید ہوایہ بات آئیس کدآ پ کا دانت مبارک اکثر گیا اور نکل گیا جرگزئیس ایک دانت بھی اگر نکل جائے تو یہ ایک عیب اور نقص ہے جس سے منہ کاحسن قائم ایس رہتا حالا نکہ حضور صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم جرعیب وقص سے پاک اور منز و ہیں ۔ حقیقت یہ ہے جو محد ثبین کرام نے لکھی ہے کہ دانت مبارک کی دائیس جا نب کا تھوڑ اسا کنارہ ثو تا تھا اور یہے کا ہون مبارک زخی ہوگیا تھا جس سے خون مبارک زخی ہوگیا تھا جس سے خون مبارک زخی ہوگیا تھا جس سے خون مبارک زخی ہوگیا تھا جس

دانت مبارک کا کنار و تو رئے والے اور ہونٹ مبارک زخمی کرنے والے کا نام عتبہ بن الی و قاص تھا ، اُسے اس جرم کی سز اپیلی ہے۔ لَسَمَ یُسُولَسَدُ مِسْنُ مُسَلِمِهِ وَلَد" یَشْلُعُ الْحِنْتُ إِلَّا وَهُوَ الْحَوَّادِی مَحْسُو والنَّنَایَا۔ (مواہب لدیسے فید ۹۹ جلدا) اس کی نسل سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اور جب وہ بروا ہوتا تھا تو اس کے دانت ہی پیدا نہ ہوتے تھے معلوم ہوا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گنتا خی دین وونیا کی جاتی

کاباعث ہے۔۔

گتاخی رسول سے اللہ کی پناہ دنیاودین ہوتے ہیں اس سے تباہ

مورج كاروشى الم تك أتحد منك يلى كَالْتِينَ بي-

(ساره والجسف لاجورشاره أكست ١٩٢٩ء)

سورج ہم نے تو کروڑتیں لاکھ میل دور ہے ۔ مگر سدرۃ المنتئی کی دور کی کا اندازہ لگاہیے تو کئی تو کروڑ میل بھی کم پڑجا کیں گے اور کھر بول میل بن جا کیں گے تو کروڑ تیں لاکھ میل ہے روشنی زمین پر آٹھ منے میں پہنچی ہے مگر سوری ہے بھی کروڑ ول میل دور سدرۃ المنتئی ہے جریل کتنی دریمی زمین پر پہنچی؟

ظیل علیه السلام کی گرون پرچھری رکھتے ہی چرنے ہے پہلے، یوسف علیه السلام کو کتو کیل اساعیل علیه السلام کی گرون پرچھری رکھتے ہی چرنے ہے پہلے، یوسف علیه السلام کو کتو کیل میں چینکتے ہی تاریخ پنے ہے پہلے اور حضور نہی کریم صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کے خون مبارک ثلتے ہی ، زمین پرگرنے سے پہلے وہ زمین پر پی گئے اور حضرت ظیل کو اپنے پرول پر اشحالی \_ حضرت اسلیم کی گرون پر پھرنے والی چھری کو الٹا کرویا ۔ یوسف المالیا رحضرت اسلیم کی گرون پر پھرنے والی چھری کو الٹا کرویا ۔ یوسف علیه السلام کو اپنے پرول پر لے لیا۔ اور حضور نمی کریم صلی الله تعالیٰ علیه و مسلم کا خون مبارک اپنے پرول پر لے لیا۔

سورج ہے روشنی آٹھ منٹ میں زمین پر پینچی اور جبر میل سدرۃ المنتہی ہے کھے بھر میں آگھ جھپکتے ہی زمین پر پینچی گئے ۔ بیہ ہے رفتار جبر میل کہ یہاں سائنس بھی وم بخو د ہے اور جبر میل دو ہیں جو حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے جی خادم کی بیشان ہے اور آ قاتو دو ہیں \_

اے بڑارال جریل اعدیشر

پھران کا شب معراج فرش ہے آ فا فا عرش پر جانا اور واپس بھی ای شان ہے ہونا کہ زنجیر بل رہی تھی وضو کا پانی بدر ہاتھا اور بستر مبارک گرم تھا کیوں قابل تصدیق شہو ؟

مهمان بناكر بهيجا حضرت أبراجيم عليمه المسلام ميزبان بنا اورفر شية مهمان اوريه بإت ظاہر ہے کہ مہمان میزبان سے مرتبہ میں جاہے کم ہومیزبان کو اس کی خاطر و مدارت كرنا يرتى ب ميز بان يونين و يكتا كدمهمان مي عريس يا مرتبه بين تيوناب وه جب مہمان بن كرآياتو ميز بان اس كى دليونى كرے كا۔اس پرنوازش كرے كا اور كوشش كريكا كرمهمان كوكو كى تكليف ند بوير يفرشته حضرت ابراتيم عليه السلام كے پاس مهمان بن كر آئة حضرت ابراتيم عليه المسلام فان كا خاطروم ارت عى كى بوك اس لي كد مهمان ایک اعز ازی شان رکھتا ہے اگر چدوہ میز بان سے مرتبہ میں کم جومیز بان چربھی اس ك كزت كرتا ب- بيتو ب حضرت ابراتيم عليه المسلام كى بارگاه كه فرشته مهمان بن كر آتے ہیں مرہمارے صنور صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے کہ خد تعالیٰ فرشتوں کو حضور کے سیابی بنا کر بھیجا ہے۔ چنا نچےفر مایا:

يُن دُفُهُ رَفِكُمْ مِعَمْسَاة الريقِ قِنَ الْمِكْلِكَة مُسَوِّمِينَ

تہاراربتہاری مدوکو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیج دےگا۔

دومرى جكه سورة التحويم شارشادفرمايا

極

وَالْمُلْلِكَةُ بَعْنَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ

اوراس كے بعد فرشتے مدور ہيں۔

معلوم بواكد حفرت ابرائيم عليسه السلام كى باركاه يل فرشة حاضر بوت مہمان بن کراورمہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور ہمارے حضور صلبی اللہ تعالمیٰ عسليسه و مسلم كى بارگاه ين فرشة حاضر بوت توسياى اور دوگار بن كراورسياى حكوم موتا ہے سیدسالا رحام موتا ہے۔ گویاحضور کی بارگاہ بیل فر شنے محکوم بن کرآ ئے۔ جدويل كا كتورًا: حفرت ابن عماس وضى الله تعالى عنه فرات بيس كه جنك بدر غز وه بدر میں خد مات

غزوه بدريس سيدنا جريل عليسه السسلام فتصوصيت عضدمات سرانجام وي چنا نيرمديث شريف يل بكرفروه بدر ش حضورصلي الله تعالى عليه وسلم ف حضرت ابن عباس وضى الله تعالى عنه عناطب موكرفرمايا:

هذا جبريل آخِدُ براس فرسِم عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرُ بِ ( بَعْار ك شريف في ١٥٠ علد ١) و بھور جریل اپ محورے کی لگام تھاہے کھڑے ہیں اور کھوڑے پراڑ ائی کے

غروه خندل سے جب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم والين آشريف لا ك اور ہتھیارا تارد بے اور شل فرمایا توجریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا: قِّـَدُ وَضَيغَتَ السِّنَلاحِ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَانْحُرُجُ إِلِيْهِمْ قَالَ فَإِلَى أَيْنَ قَالَ هَهُنَا فَأَشَارُ إِلَى بَنِي قُرْيُظُة فَخَرُجَ النَّبِيُّ صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلموسلم إليَّهِمْ-( بخارى شريف صفحه ۹۹ جار۴)

حضور! آپ نے ہتھیار کھول دیئے۔ بخدا ہم نے نہیں کھولے ہم ابھی تک سلح ہیں تشریف لے چلئے بنی قریظ کوان غداری کی سزادینا باتی ہے۔ تو حضور جریل کے ساتھ

مسبق: حضرت ابراجيم عليه السلام كم تعلق ايك واقعد كالشرق الى مسورة اللريت آیت ۲۳ یں ذکر فرماتا ہے۔

هَلْ ٱتُّكْ حَدِيثُ ضَيُفِ إِبْرُهِيْمُ الْمُكُرُومِينَ ا مے وب کیا تہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبرآئی۔ واقعديب كدهنرت ابراتيم عليه السلام كى بارگاه يس الله تعالى فرشتول كو

فرماتى بين كرحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم يركم مين رونق افروز تصاور سروتن مبارک ے گردو غبار کو جھاڑ کر،جسم اقدی ہے ہتھیارا تارکر عشل فرمارے تھے ایک روایت میں ہے کدسر مبارک کے ایک جانب کو دعولیا تھااور دوسری جانب کو ابھی دھویا ندتھا۔ ا يك روايت يل ب كرسيد و فاطمة الزهرا رضى الله تعالى عنها كر تشريف فرماته چونکدآپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب غزوہ ہے یا کی سفرے تشریف لاتے تو پہلے سیدہ فاطمه رصى الله تعالى عنها كركر آت اوران كوبوسروية \_ اجا مك ايك فخص عركم ك بابر المام عرض كياحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كر اوو اوربابر تشریف لاے میں ان کے چیچے درواز و پر چلی گئی بیروحیکلی تھے جن کے چیرے پراوران كے سامنے كے دانتوں پرغبار جما موا تھا اور سفيد اونٹ پرسوار تھے۔حضورا كرم صلى اللّٰه تعالى عليه وسلم في إلى جادرمارك سان كرس كردكوجا واانهول في حضورصلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، يحد باتين كين،جب كمرين آشريف لا عَاتُوفر مايا يدجريل عسليسه السلام تصاورانبول في مجهة عمرب كينيايا ب كديل فورً ابوقر يظرك جانب متوجه ہوجاؤں ایک روایت میں ہے کہ وہ سر پر استبرق کا عمامہ بائد سے فچرجس پر قطیفہ دیا کی جاور تھی سوار ہو کرآئے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب حضور صلبی اللُّ تعالىٰ عليه وسلم والين تشريف لائ اور القعيارا تاركم تسل فرمايا توجريل عليه السلام آئے اور کہا آپ نے ہتھیارا تارویے مگر ہم نے ایمی تک نہیں اتارے بلے اللہ تعالی آپ کو حکم فرما تا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں ضدا کی تئم میں جا کران کے قلعول میں تبلکہ ڈالٹا ہوں اور ان کو پایال کرتا ہوں اور ان میں زلزلہ ڈالٹا ہوں جس طرح مرقی کے انڈے کو پھر پر مارتے ہیں جریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ گویا میں نے کو چدی شختم میں جریل علید السلام کی واری سے

میں مسلمان کا فروں کا نعا قب کرتے تھے اور کا فرمسلمان کے سامنے سے بھاگ جا تا تھا اجا تک او پر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا ریکلہ سنا جاتا تھا۔ اقدم یا جیزوم ۔ آ کے بنداے جزوم - جزوم حضرت جریل کے گوڑے کانام جاور نظر آنا تھا کہ کافر کر کر مرکبا اوراس کی تاک تلوارے اڑادی گئی اور چروزخی ہوگیا۔ صحابہ کرام علیہ م الوضوان فے ا بن بيمعا كناسيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ييان كن اآب فرماياب آسان سوم کی مدد ہے۔ (تفییر خز ائن العرفان سفی ۲۵۱)

\_ مكان عران كافلك فرش ال كالله على خاد ما إلى مرا كالله جل بدر جب فتم ہوگئ تو حضرت جریل ہتھیاروں سے سلح ایک سرخ محوث ہ پرسوار ہو کر حضور کی خدمت میں صاضر ہوئے اورعرض کی۔

إِنَّ اللَّهَ بَعَفَيتِي اِلِيُكَ وَأَمَوْ لِنِي أَنْ لَا أَفَارِقَكَ جَتِّي تَرُضَى هَلُ وَضِيْتَ قَالَ نَعَمُ وَضِيْتُ فَانْصَوْفَ. ( صَالَصَ كَبِرَى صَفِي ٢٠١٠، طِدا)

حضور االله تعالى نے جھےآپ كى ظرف بھيجا تھا اور تھم ديا تھا كہ جب تك آپ مجھ سے راضی ند ہو جا کیں میں آپ سے جداند ہوں تو کیا حضور مجھ سے راضی ہو گئے ۔حضور فرمايابان يلى راضى موكيا ـ توجريل واليس على كاء -

معلوم مواكراللد في بمار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كواس شال كي حکومت عطافر مائی ہے کہ جریل این بھی ان کے سابی ہیں۔ اس شان کی اللہ نے انہیں بخش ہے شاہ جریل این بھی ہیں محد کے سا ہی غروه بنوفر يظه بيس

جبرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غزوه خندق عديد منوره واأس تشريف لائة تواى روزغز وه بن قريظه موارسيده عائشه صديقه وصسى السكه تبعيالي عنها **خائدہ** : اس میں ہم نے جریل علیہ السلام کی غزوہ میں حاضری کاعرض کرنا ہے ہاتی ہو قریظہ کے متعلق مزیر تفصیل کتب سیر میں ملاحظہ ہو۔

جبريل عليه السلام ذراؤ نااونث

سيدنا جرال عليه السلام فدمت صبيب فداصلى الله تعالى عليه وسلم ك لئے اپني شكل تبديل كر كے آپ كو دشمنوں كا مقابلدكرتے تھے چنا نجد صديث شريف میں ہے کہ ایک دن ابوجہل نے اپنے یاروں ہے کہامحہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازیز ہے ہوئے بحدہ میں جائے گا میں اس کا سر پھرے تو ژووں گارم معاذ اللّٰه ) چنا نجہوہ دوسرے دن چتر کئے اس انظار میں رہا کہ حضور کو نماز پڑ ہتے دیکھوں اور جب مجدہ میں جا نمیں تو پھر سے ان کا سر توڑووں۔ آخراس نے دیکھا کہ حضور نماز میں کھڑے ہو گئے میں جب آپ مجدویل کے توابوجہل پھر لیکر قریب پہنچا۔ قریب پہنچاہی تھا کہ ایک دم تھبرا . كروالين آيا، ڈركے مارے اس كارنگ فتى ہوكيا اور جس باتھ سے پھر اٹھايا ہوا تھا و وختك ہوگیا اور پھرز مین برگر گیا۔اس کے ساتھیوں نے جب اے اس حال میں او سے و یکھا تو آ کے برد کراس سے ہو چھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کدیس جب محمد کرتر یب ہواتو میں نے ایک بدمست نراون کود یکھا کہ میرے سامنے کھڑا ہے ہیں نے بھی ایسے بڑے سروالالمجی گردین والا اورائے بوے دائتوں والا اونٹ نہیں دیکھاتھا، میں اگر جان بیما کرفورً ایلٹ نہ آتاتوه مجح بجازكها تارحضورصلي الله تعالى عليه وسلمن ساتوفرمايار ذاك جيسريل لو دنى مبى لأخذ أر جواونك كالكل بن نظرة ياوه جريل تفاايوجهل اگرمیرے زوی آجاتا توجریل أے جیتان تھوڑتا۔ (جوابر اکار سنی 22 جلدا) سعيق : جريل ابين جوملكوتول كابادشاه ب، مار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے دربار کا دربان ہے دشمنوں ہے وجو دافدس کی حفاظت اس کے ذریقی۔

مردوغماركوا وتاءواد يكصاراس كي بعد حضور صلى السأمه تسعالي عليه ومسلم في حضرت بلال كوظم ديا كدوهديدين اعلان كردي اوركهدوي كدا عضدا كتهسواروا سوار ووجاؤاور ان کو بتا دو کہ جو خدا کے علم کا فر ما جرداراور مانے والا ہےا سے جا ہے کہ نماز عصر بوقر یظہ میں ويني م يها ندر عص معزت على مرتضى رضى الله تعالى عندكو مقدمة الجيش ير مقرر فر مایا اوران کے ہاتھ میں علم ویا اور حضرت ابن ام کلثوم کومدینہ میں خلیفہ بنایا۔ اورا ہے گھوڑے پرجس کا نام کھیف تھا ،موار ہوئے ،د و گھوڑے کوتل آپ کے ساتھ تھے۔آپ مسلمانوں کو تیار کر کے تشریف لے چلے آپ کے داہنے ہاتھ پر معنزت ابو بکر صدیق اور باكيل باتحد يرحضرت عمرفاروق وضى الله تعالى عنهما اورآ كآ محمهاجرين وانسارك ا کا ہر حضرات نتھے بیرسب نین ہزار کالشکر تھا، ان میں چھتیں گھوڑے تھے راہ میں بنونجار کو ملاحظة فرمايا كدموار جوكرا تظاريس كعرب بين موريافت فرماياتم سديس في كها كرجتهار مکن کرا تظاریس کھڑے رہنا۔انہوں نے کہاد حیکلبی نے کہا تھا،فر مایا وہ جریل عسلی۔ السلام تقي جو يهلي رواند موسئ إلى - جب عصر كى نماز كاوفت موكيا تو بعض صحاب في راستد ى شِنْ أَرْرُ هِ فَي اورحشور صلى الله تعالى عليه وسلم كاس ارشادكوك وعمرى تمازند يرايس مرا بوقريظ من اتواس تاكيدوم بالغداور جلدتر وينيخ يرجمول كيا اور بعض سحاب في نماز عصرند پڑھی مگر مگر جب بنوقر بطه بہنچ کئے اور انہوں نے عشاء کے وقت بعد نماز عشاء اواکی اوران كائيل حكم ظاہر يركل كرنے ميل تھا كيونكه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اسية ارشاد بين نمازعمرند يزبين كاتكم ديا تفاء وقريظ بين ينج كريزين بين حضور صلب الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کے الکوسلم وبرقر اررکھاا ورکسی ایک کوزجر واتو تخ نہ فر مائی اور بیواقعدان مجتهدین کرام کے لئے بھی جست بنتا ہے جواپنی رائے اورا پیے اجتہاد پر -UZ JUF

ہوجا ؤ کے ۔حضور صلبی الله علیه و سلم کا ہرار شادح تہے۔ دیکھ لیجئے حضور کے ارشاد کے مطابق واقعی آج کل کے غافل مسلمان دنیا کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ ( الا ماشاء الله )

اورجس طرح سے بات حضور کی حق تھی اور حق خابت ہورہا ہے۔ ای طرح سے بات بھی جن تھی اور حق خابت ہورہا ہے۔ ای طرح سے بات بھی جن تھی اور حق ہو اور حق ہو اور حق ہو اور حق ہوں ہے۔ اور حق ہی رہی گی کہ حضور کا کوئی غلام شرک نیس کرتا ہم گئیگار تو ہو سکتے ہیں گر حاشا و کلامشرک ہرگز نیس ہیں اور کیوں ہوں جب کہ ہمارے آقاوم ولی حسلسی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم کا ارشاد ہو چکا کہ میرے فلام میرے بعد شرک کا ارتکاب ندکریں گے اور اگر کسی کی فظر میں صفور سرور عالم صلمی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم کی مجت وقطیم شرک ہے ہے تو ہم کمیں گے نے

شرک تغیرے جس میں تعظیم حبیب ای برے ند بہ پالعت میجے نکاح عائشہ رصی اللہ تعالیٰ عنہ اکے لئے خد مات

انَ جبرنبل جاء بصورتها في خوقة حريو خضراً الى رسول الله صلى الله عليه والله وسلم فقال هذه زوجتك في الدنا والاخره (۵۷۳ قد جن كت فانه)
ايك مرتبه حضرت جريل عليه السلام حضور كي خدمت على حاضر بو اورا يك بزرتك كريثي كير كا كلااحضور كي خدمت على فياس كير برخضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كي صورت مباركة ايان تى جريل نے عرض كيا حضورا يا آپ كي و نياو آخرت كي يوى ب -

سبق: يه بزرگ كريشى كرر كاكلواجس برام المؤسين حفرت عائش كانصورتنى، خدا كا بجيجا به وافقا- چنانچه جب حضرت ام المؤسين حضور ك عقديس آشكي او حضور في ان عقر مايا عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربُنك فى المنام ثلث لَيَالِ يجيئى بكِ الملك فى سَرَقَةٍ من حويرٍ فقال لى هذه امر اتك ریکھی ٹیس کی نے اگرشان مصطفی دیکھے کہ جبریل ہیں دربان مصطفی نے اگرشان مصطفی دربان نے کہ کہ جبریل ہیں دربان نے صرف میر کہ جبریل ہی جو سلم کے دربان اوچوکیدار ہیں بلکہ صنور کے مقدس شہر یدین منورہ کی چوکیدرای کے لئے بھی فرضے مقرر ہیں چنا نچ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرباتے ہیں۔

عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلا ثِكَة " لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدِّجَالُ (بناركِ رئيسُ في ٢٥١ جلدا)

مدینہ کے ہرکونے پر فرشتے چوکیدار ہیں جوطاعون اور دجال کو مدینہ میں داخل ند ہونے دیں گے۔ مدینہ منورہ کو بیشان کیوں حاصل ہوئی ؟ صرف اس لئے کد بیر حضور کا شہر ہے، حضور کی بدولت مدینہ منورہ کے بھی چوکیدار فرشتے بن گئے اور وہ اس شہر میں طاعون ودجال کو قیامت تک داخل ندہونے ویں گے۔

مديندمنور وشرك ت محفوظ ب

بیال ایک اور بات بھی قابل فور ہے طاعون ہے بھی زیادہ خطرناک مرض شرک ہے۔ ساعون سے بھی زیادہ خطرناک مرض شرک ہے۔ ساعون تو ید بین جائی ہے۔ شرک سے ایمان جاتا ہے۔ پھر یہ لیے ہوسکتا ہے کہ طاعون تو ید بید منورہ میں داخل نہ ہو سکے اور شرک داخل ہوجائے؟ مقام جیرت ہے کہ خید یوں کو ید بید منورہ میں شرک کے نظرا کیا اور انہوں نے مزارات پر سے قبول کو سمار کردیا کہ بیال شرک ہوتا تھا حالا تکہ حضور مرورعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرما چے۔ ابنی فسٹ آ مُحشیٰ علیہ کھی ان تُنسو کو ابتعلیٰ و لیکتی آخشیٰ علیہ کھی الله نیکا ان تُنسو کو ابتعلیٰ و لیکتی آخشیٰ علیہ کھی الله نیکا ان تَنساف الله نیا کہ شرک کرویدہ ہوجا و کے اس اور اس بات کا کہتم دنیا کے گرویدہ ہوجا و کے ۔ اس ارشاد میں صاف فر مایا گیا ہے کہ میرے بعد تم شرک نیس کرو کے بال دنیا کے گرویدہ ارشاد میں صاف فر مایا گیا ہے کہ میرے بعد تم شرک نیس کرو گے بال دنیا کے گرویدہ

بعب صدیق آرام جان ہی اس حریم برات پالکول سلام بعنی ہے سورہ نورجن کی گواو ان کی پُرنور صورت پالکول سلام

مورة لوز

ام المومنین حضرت عائشہ د صبی السلّه تبعالی عنها کی پاک دامنی کے خلاف جب منافقین نے ایک بہتان بائد ها تو چونکہ بیرشتہ خود خدا تعالی نے طے کیا تھا اس لئے ام المومنین کی پاک دامنی وبرائت کی خود خدائے گوائی دی اور سورۃ نور تازل فر ماکر آپ کی پاک دامنی طہارت ،عفت وعصمت کا اعلان فرما دیا اور فرما دیا کہ بیرمنافقین کا بہتان عظیم ہے۔ چنا نیے فرمایا:

وكولاً إِذْ سَكِيفَهُ مُكُنَّهُ عُلْتُهُ عَالِيَكُونَ لِنَآ الْفَ تَعْكَلُّمَ بِصِلْ السَّبِطِينَكَ هِذَا الفِتَالَ عَظِيمُهُ اور كول نه جواجب تم نے شاتھا كہا ہو: كرجمين نيس بنتِقا كرجم الى بات كبيس الى پاكى ہے تجھے يہ برايبتان ہے۔ پھر فرمايا:

النجيينات المحقيقين والنجيئة فان المتينين والعقيبات والعقيبات العقيبات والعَلِيبان والعَلِيبات العَلِيبات المتحاليبات المتحدي ورقول كے لئے اور اللہ عمر دول كے لئے اور كاندى مورقول كے لئے اور پاك وستقرے مرد پاك وستقرے مرد پاك وستقرى مورقول كے لئے اور پاك وستقرے مرد پاك وستقرى مورقول كے لئے۔

اس آیت میں خدانے صاف صاف فرمادیا کدمیرامحبوب جوطبیوں ، پاکوں اور سخروں کا سردار ہے ، بیناممکن ہے کہاس کے مقد میں کوئی گندی مورت آ سکے۔ لعباد اللہ تعالی صورة بقوہ میں فرماتا ہے:

هُنَّ لِبَالْسُّ لَكُمْ وَ أَنْ تُتُو لِبَالْسُ لَهُنَّ لَهُونَ عورتين تهارالباس بين اورتم ان كرلباس

فكشفت عن وجهك الدوب فاذا انتِ هي فقلت ان يكن هذامن عندالله يمضه كەنتىن رات مىلىل جھے ايك ريشى كيڑے پرتنهارى تصوير و كھائى جاتى رہى - جے جريل ليكرآ تا تقااور كبتا تقاكديه بي آپكى دوى اے عائشا آئى جويس فے تبهارے چرە سے كيرُ العُماياتوتم وى موجر بل تمهارى تصويرا تارباتويس في كها تفاكديدالله كي طرف = (منتاؤه شريف في ١٥٥٥) ب، يوشده وكرد ع معلوم مواكالتد تعالى في ام الموثين حضرت عاكشرسد يقدر صبى السله تعالى عنها كارشتد حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كماته وفتخب فرماياء كى قدر توش بخت إيام الموشین حطرت عائشہ کد کسی لڑکی کا رشتہ اس کا باپ کرتا ہے کسی کا بچیا، بھا کی یا اس کی مال كرتى بي ترحفرت عا مُشركارشة خودالله تعالى في كيا-ابكون بدبخت بي جواس رشته بيل کوئی عیب بیان کرے اورام المومین کے بارے میں زبان طعن کھولے۔ معاف الله شم معاد الله اگرام الموشين مير كوكى عيب موتايا موتانو خداتعالى في براكلى جيكى گذری اور ہونے والی ساری باتوں کاعلم ہے وہ حضور صلبی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم کے لي بيدشته يون تويز كرنا؟

حضرت عائشه رضى الله عنه برسملام

ام الموشین حضرت عائشه رضبی الله عنها کواس رشته مقدسه سه بیمقام بلند حاصل جواکه جریل این بھی آپ پرسلام جیجتے ہیں۔

چنا نچ آپ خود فرماتی بین کدا یک مرتبه حضور نے جھے نے مایا ۔ یَسا عَسائِسَة هلاً جِنْرِفُلُ یُسَفُسُونُکِ السَّلامَ ۔ اے عائش ایہ جریل بین جو جمہیں سلام کدرہا ہے، بین نے کہا، وعلیه السلام ورحمة الله (مشکوه شریف مفت ۵۷۳ تدی کُتِ فاند)

بہ ہے شان حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ کی ، پھر ہم بھی کیوں عرض نہ کریں کہ

ماں کی ہےاد بی کرنے والا ہر توم میں گستاخ اور عاقبت نا اندیش سجھا جاتا ہےاور کوئی اُسے اچھانہیں جمعتا۔ جسمانی ماں کے لئے خد کا حکم ہے۔ روستان و میں ورت کا میں میں اور اس کے ایک انداز کا میں در اور اس میں در کا اور انداز کا انداز کا انداز کا انداز

فلانقل لَهُمَا أَفِ وَلا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوَلاً كُونِهَا مال باپ کواف تک ند کهوندانین جمز کوزی وشرافت سے بات کروڈ نو کتنا بدنھیب اور بُراہے وہ شخص جوتیام روحانی ماؤں کی سردار حضرت عائشہ رُحسی اللّٰمہ تعالیٰ عنہا کے حِنْ بین ناشائستہ ونازیا کلمات کے۔

ام المؤمنين رضى الله تعالىٰ عنها

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى صاجز ادى خاتون جنت حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كى برى شان ب حضور في حفرت فاطمه في مايا يَا فَا طِمَهُ ٱلاَتَرُضَيُنَ أَنَّ تَكُونِنَى سَيِّدَةً بِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ أَوُ بِسَاءِ الْمُولِمِيَيُن (مقلوة شريف في ١٨٥ قد كى كتب خانه)

اے فاطمہ کیا تم اس بات پرخوش نہ ہوگی کہ تم جنتی خورتوں کی سردار ہویا موس خورتوں کی مودار ہویا موس خورتوں کی اس دار ہو یا موس خورتوں کی حورتوں کی سردار بیں ہسرف خورتوں کی سردار فر بایا ، مردوں کی ٹیس مگر خدانے از واج النی کو جملہ موسوں کی سردار بیں ہسرف خورتوں کی بھی ما کیں اور موس مردوں کی بھی ما کیں۔ اس جملہ موسوں کی ما کیں۔ اس ارشاد کے بیش نظر حضرت عا تشرکو حضرت فاطمہ پر بید فضلیت حاصل ہے کہ حضرت فاطمہ صرف موس خورتوں کی بھی ماں ہیں مسرف موس خورتوں کی بھی ماں ہیں مسرف موس خورتوں کی سردار ہیں اور حضرت عا تشرموس خورتوں اور مردوں کی بھی ماں ہیں صحف شدہ و فقید ہے: ام الموشین حضرت عاتشہ رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ مااشت کل علینا اصحاب رصول الله حسلی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ مااشت کل علینا اصحاب رصول الله حسلی الله علیہ وسلم حدیث قط مسالنا عائشہ الا

اس آیت کے مطابق بیوی مرد کالباس ہوتی ہے حضرت عائشہ رضہ السلسه تعالیٰ عنها حضور کالباس فھریں اور حضور کالباس پاک وطاہر ہے۔ خدافر ما تا ہے۔ وَزُیْکَابِکُ فَطِیَقَرُ اوراہے کِپڑنے پاک رکھو۔

پس حضور کی بیوی پراگر کوئی پلید، گنداچھا کے گا تو گویاس نے حضور کے لہاس کو ناپاک کرنا چاہجوانتہا درجہ کی ناپاک حرکت ہے۔

هُولِكَ : خدائے اپنے محبوب صلى الله تعالىٰ عليه و سلم كى ايك صفت مُركى بھى بيان قر مائى ہے بعنی پاک و سخرابنا دینے والے چنانچ فر مایا: وكَيُّ إَلِكَ فَطَهِرُ

(بدرمول)ان پراللد کی آیتیں پر بہتا ہے اوران کو پاک کرتا ہے۔

حضورا کرم صلبی الله تعالیٰ علیه و صله کی معیت و رفاقت کی بیتا شیر ہے کہ جو کھوٹا آیا تو کھر ابن گیا۔ جابل آیا تو عالم بن گیا۔ گندو آیا تو پاک بن گیا آپ کی ایک ساعت کی بھی مجالست و محبت نے ہزاروں کو رنگ دیا اور لا کھوں کو کندن بنا دیا۔ پھر کیا ہیمکن ہے کہ جو یو یاں شب و روز حضورا کرم صلبی الله تعالیٰ علیه و صله کی ہرکت مجالس ہے متفیض و مستقیم ہوتی رہیں وہ خالی روگئیں ہوں۔ کیا آپ کے تزکیہ کاان پراٹر نہ پڑ سکا؟ پڑااور ضرور پڑااورای کئے خدائے فر مایا کہ میرارسول جب طبین سے ہے تو اس کی از واج مطبیرات بھی پڑااورای کے خدائے فر مایا کہ میرارسول جب طبین سے ہے تو اس کی از واج مطبیرات بھی پیشنا طبیات سے ہیں۔

**صان** : خداتعالی نے حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کی از واج مطبرات کومومنول کی ماں کہا ہے۔ چنانچ فرمایا:

وَازْوَاجُولَ الْمُتَافِقُ فِي الرَّيِ كَيْبِيالِ تَهَارِي مَا مَيْنِ فِينِ۔ خدائے از واج النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کومسلمانوں کی مائیں اس لئے کہاہے کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضور کی عدم توجہ کا باعث سے بات ہے کہ کھانے کا الواب بہتیاتے وقت میں ام المومنین حضرت عائشہ کا نامنیس لیتا تفا۔ اس کے بعد میں نے بيطريقة اختيار كراياكه جب بين كهانا يكاتا توثواب ببنجات وقت معزت عائشه بكساري از واج مطهرات کا نام بھی لیتا۔ کیونکہ بیرسب اہل بیت میں شامل ہیں اور تمام اہل بیت کا توسل اختيار كرتاب ( كتوبات شريف صفحه ٢٠٠٥ ، جلدا )

و كيين معرت عا تشرصديق رصى الله تعالى عنها كاكتابلتدمقام بك ابيمال تُواب مِن حضرت على ،حضرت فاطمه،حضرات حسنين كريمين رصوان المله تعالى عليهم اجمعين كانام لے لينے كے باوجود حضور، نے حضرت مجد دصاحب كے سلام كا جواب نهيس ديا اوررخ انور پهيرليا اور وجه به بتائي فرمائي كدايصال تواب بين حضرت عائشه كا نام كون نيس ليت\_جب كمين كهانا كهانا كاناني حفرت عائشك كمريس وول-".

حضرت مجدد الف ٹانی کی اس تحریرے ثابت ہوا کہ سمی روز پچھ یکا کر بزرگان وین کوایصال تواب کرنا جے عرف عام میں فاتحہ دلانا کہا جاتا ہے جائز ہے بدعت نہیں۔ کیونکه ماحی بدعت حضرت مجد والف ثانی کا بھی بید دستورتھااور بیبھی ثابت ہوگیا کہ کھانا الا كركى بزرگ كے نام ايسال أواب بهنيانا بكار بات نيس بلك أواب بانجا باكرند پنچاہوتا تو حضوریوں کیوں فرماتے کہ''جے جھے کھانا بھیجنا ہو ووعا کشدے گھر میں بھیج۔'' اگريدامر بدعت بوتا توحفورا پنارخ الور پير لين اورسلام كاجواب شددين كى وجديد بيان فراح كرتم ني بيانيا طريقة تكال ليا بكر برسال يحديكا كر مارع اليسال أواب كرت بورحفرت مجدوالف ثانى عليمه المرحمد كوديو بندى اوراال حديث حفرات يحى ماتی بدعت تشکیم کرتے ہیں البذاب کی معتدعلیہ ستی کے اس ارشادے ثابت ہوگیا کہ

وجدنا عندها منه علما بمين ضورصلى الله تعالى عليه وسلم كأكل حديث شریف سمجین اور کسی دوسرے مئلہ کے سمجینہ میں مشکل بیش آتی از ہم ام المومنین «حزت عائث وصبى الله تعالى عنها عاس كاعل دريافت كرتية آب مشكل كول فراديتين کیونکہ آپ بہت بوی عالم تھیں۔ (مقلوہ شریف سلحیۃ ۵۵ قدیمی کتب خانہ)

حضرت مجدوالف ٹائی رحمة الله تعالى عليه فرماتے ايل-

اصحاب كرام درمشكات احكام رجوع بوے مفودند-

( يكوبات شريف صفحه ۵ جلد)

صحابہ کرام شری ادکام کی مشکلات کے الے ام الموشین کی طرف رجوع کرتے تھے سیدہ عائشہ کے کھر میں کھانا

حضرت مجدوالف ثانى عليه الرحمة فرماتيس

"میرا کچھ سال ہے بیطریقہ تھا کہ میں ہرسال پچھ طعام پکا کراس کا ثواب حضور اكرم صلى البلَّه تعالى عليه وسلم، حضرت على ،حضرت فاطمه اورحضرت امام حسن وامام حسين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كوينجا تاتها ايكسال من فايابي كيا تورات کویں نے خواب یں حضور نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کود یکھا، یس نے حضوراكرم صلى المله تعالى عليه وسلم كوسام عرض كياتو حضور في ميرى طرف توجه ند فر مائی اور اپناروئے انور دوسری طرف پھیرلیا میں نے عرض کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟

من طعام در خانه عا كشه يخورم بركه مراطعام فرستده بخانه عا كشه فرستد '' میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھا تا ہول جے جھے کھانا بھیجنا ہووہ عائشہ کے گھر میں جیجے'' الله تعالى عنه في الى نظرة سان كى طرف الحائى اوردائيس بالكين و يكسا كراي نظرة من ك طرف کر کے دائیں یائیں ویکھا اور پھر فرمایا میں نے جبریل کوآ حالوں پر کہیں نہیں ویکھا اورز مین پر بھی وہ کہیں نظر نیس آیا اس لئے میں کہتا ہوں کہتم عی جریل ہو۔

(زبية الجالس سخد ١٤٥٥ جلد٢)

مععبق : حضرت مولا ناروم عليه الرحمة فرمات \_ لوح محفوظ است ييش اولياء لینی لوح محفوظ ہروقت اولیاء کرام کے سامنے رہتی ہے۔ لوج محفوظ ووو ہے جس کے متعلق ترآن ياك يس بك ولانطب ولايابس لاف كثب لمين

یعنی کا خات کی مرز اور فشک چیزاس میں مکتوب ہے۔

کویادنیا کی ہر چیز اولیاء کرام کے سامنے ہے۔ حضرت علی د صب اللّٰم ند عالمی عند متوسید الاولياء بيں پھران سے كائنات كى كوئى چيز كيے غائب روسكتى ہےاور پھر جوحضرت على رضى الله تعالى عنه ع يمي آقامولا بكرسار انبياء كرام عليهم السلام كيمي سيدوسروار بي يعنى حضور سيد الرسلين خاتم أتبين سرورعالم حضرت محد حسلسي السلَّه تعالى عليه و مسلم ان كيم كاكوئى انداز وكرسكتا ب؟

جن كايك غلام كايم موكد جريل بعي ان ك نظرے غائب نبيل روسكا -اس آقا كى نظر ے ہمتم یا کا کات کی کوئی چیز غائب رہ سکتی ہے؟ سے کہااعلی حضرت فاصل بریلوی علیه الوحمه نے \_

مرعوث يرجزى كذرول فرش يرجزى نظر

ملكوت وملك بين كوئي شے نبيس وہ جو بھے يہ عيال نبيس با وجوداس حقیقت کے س قدر جالل و بے خبر ہے وہ خص جس نے بیا کھودیا کہ حضور کود بوار کے پیکھے کا بھی علم نہیں۔ (براجین قاطعہ سلحدا ۵)

فاتحدولا نا اورايسال تُواب جائز اورحضوراكرم صلى الله تعالىٰ عليه وصله كي ابنديده چيز ب خداطا بتاب رضائمكر

ام الروثين كامقدس عقيده لما حظر أي يصفورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم عوض كرتى يا-

مَا أَرِيْ رَبُّكُ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ ﴿ رَجَارَى ثَرَيْفَ فَدِهُ ٤٠٧) آپ کارب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے بیتی جوآپ واين ده دو جاتا ې۔

> لیکن افسوس مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی جماعت کو بیعقید ودیا کہ:۔ رسول کے جاہتے ہے کھٹیل ہوتا۔ (تقویة الا بمان)

> > جبريل عليه السلام أورحضرت على رضى الله تعالى عنه

حطرت جريل عبليه السلام نصرف دسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کے نیاز مند بلکہ آپ کے اہل بیت کرام رضی اللّٰہ نعالی عنہم ہے بھی عقیدت ومجت رکھتے تھے بیکی وج ہے کدگا ہے گا ہے ال کے ہاں بھی حاضر ہوتے اوران کے ساتھ عقیدت اورمحبت کا اظہار بھی فرماتے بلکہ محبت کے انداز میں ان سے مزاح (خوش طبعی ) بھی فرمات\_ چنانچه واقعه ذیل ملاحظه مو-ایک مرتبه حضرت علی د صبی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا سُلُونِي عَنُ طُرُقِ السَّمُونِ فَإِنِّي اَعْلَمُ بِهَا مَنْ طُرُقِ الْأَرْضِ - بُحَت اللَّول کی را ہوں کو بع چھولو کیونکہ بیس زمین کی را ہوں سے زیاد وآسانوں کی را ہیں جا نتا ہوں۔اس وقت جريل عليه السلام ايكانان كأعكل مين آئ اورحفرت على ع كن كارك آپ اپنے اس دعویٰ میں سیجے ہیں تو بتا کیں اس وقت جریل کہاں ہے؟ حضرت علی د صب

نورى بشرى شكل بيس

100

ال مديث ے ابت مواكد تور بشر كے لباس ين آتا ہے ديكھے جريل وميكائل اگر چالباس اعرالي يس آئے كر پر بھى وەختيقت يىل نورى تصاى طرح المارے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كحقيقت تورب مروه مارك بإى لباس بشريت میں تشریف لائے جس طرح جریل ومیکا تکل کا لباس احرابی میں آتا ہے تا بہتا ہے کہ اب وه نور شین رہے ای طرح حضور نور ہیں اور سرایا نور ہیں تکرہم بشروں کی ہدایت کیلئے لباس بشريت يس ملبوس تشريف لائ بي -اس عالم بيس آب جولباس بشريت لائ توبد محض الباس ہے اور الباس کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ ویکھے زیدئے بورپ میں جا کرکوٹ پیٹلون پہنی اور یا کستان میں آ کرشیر وانی وشلوار پاکٹ لی پنجا ہے۔ میں سر پر عمامہ باندھااور یولی میں جا کر ہلکی پھلکی ٹولی پہن لی اور بنگال میں جا کر ننگے سر ہی پھرنے گئے توان سب صورتوں میں جیسا ویس ویسا مجیس کے مطابق لباس بدل ر با مرزید وی زید ہی رہے گاای طرح بلاتشبہ ہمارے حضور صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم توریس۔ جب آپ اس عالم بشريت يس تشريف لائ تو آپ نے اس عالم كالباس بشريت زمب تن فرمايا تواس لباس بشريت كرزيب تن فرمانے سے حضور كور دونے ميں بچھ فرق فيس آيا بلك آپ پہلے بھی اور ہے اوراب بھی اور ہی ہیں۔۔

آپ کی آ مدے سیخن بھی تو گلشن ہوا آپ بی کے نورے ظلمت کدہ روشن ہوا جريل عليه السلام اورخاك كربلا

كمالات مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عيمترين كاعقيده بيكى كو كيا خرك كل كيا موكاسوائ الله كوفئ فيس جائنا يبال تك كدا كركوفي في كريم صلى الله بد برابین قاطعه مولوی رشید احد گنگونی (و بوبندی) کی تکھائی ہوئی اوران کی مصدقد کتاب ہاورمواوی صاحب ویوبندی حضرات کے قطب الاقطاب ہیں۔ان قطب صاحب کی بے خبری ملاحظہ کیجئے ۔ کہ عالم ما کان و ما یکون کے علم ہے ہی بے خبر ہیں ۔ تو دانائے ما کان اور ما یکوں ہے مگر بے خبر بے خبر و یکھتے ہیں

سيدناعلى المرتضى كے ساتھ جبريل ومكا يكل عليهما السلام كى خريدوفروخت ایک روز حضرت علی رضبی الله علی عنه فی المرزيد في كے لئے حضرت قاطمہ وضى السلُّمة تسعالىٰ عنهاكى جاور چودرتم كويس نيكى اورفلي ريد نے كے لئے چل یڑے۔داستہ میں ایک سائل ال گیا۔اس نے سوال کیا تو حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند نے سب درہم اے دیدے۔آ کے بوجے توایک اعرابی کودیکھا جوایک اوٹنی لئے کھڑا تھا اس نے حضرت علی سے کہاعلی اتم اس اونٹنی کوٹریدلوجا ہے قبت چرویدینا میں بداؤنٹن سودرہم کو بیتا ہوں حصرت علی نے اوٹئی سودرہم کی خرید لی اور اوٹئی لیکر آ کے بر سے تو ایک دوسراعرانیال کیاوہ کہنے لگاعلی ایرانٹنی اگر یکنے کو لےجارے موقویداوایک سوسا تعدد رہم اور اوُثْنى مجھے دے دو۔ حضرت علی نے اوْثْنی ﷺ دی اور اعرابی سے ایک سوسائھ درہم وصول کر لئے ۔ آھے ہو مصافورات میں پہلا اعرابی پھر ملا اور ایپے سوورہم طلب کئے۔ حصرت علی فے سودرہم اے دید بے اور سائھ درہم لیکر گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ نے بوچھا کہ برسا محدودتهم کهال سے ملے تو فرمایا اپنے خدا سے تجارت کی تقی ۔ ساتھ درہم نفع ہوا پھر حضرت على في بيساراوا قد حضور صلبي الله تعالى عليه وسلم سي بيان كيا توحضور في قر مایا پیلا احرابی جریل تفااور دوسرامیکائیل اوراونتی و تھی جس پر قیامت کے روز میری بٹی (نزيمة الجالس سفيه ١٩) ظاطم سوار موگی ۔

تعالى عليه وسلم كے لئے بھى مانے تومشرك بے يہاں بم كربلاكا واقد لكھتے ہيں جس ے ثابت ہوگا كرجريل عليه السلام في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوند صرف واقع عرض کیا بلک کر با کی شی بھی پیش کردی۔ چنا نجہ صدیث شریف میں ہے کدایک روز حضرت ام الفضل وصبى الله تعالى عنها حضورك بإس أكيس اورعرض كيايارول الله ا آج میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا حضورا وہ بہت ہی سخت ہے، فرمایا تم بتاؤ کیا دیکھا ہے ۔عرض کیا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جدواقدى كاكلواكاك كرميري كودى بين وال ديا كياب حضور في س كرفر مايا يوتم في برااچهاخواب ديكهاب، ميري بني فاطمه كرانشاء السله فرزند پيدا موكا جوتهاري كوويس كحيليكا چناني دهزت امام حسين رضى السله تعالى عنه پيدا بوع اور دهزت ام الفصل نے انہیں اپنی کودیس اٹھالیاحضور نے جوفر مایا تھاو تی ہوا۔

حضرت ام الفضل فرماتی بین ایک روز مین حضرت امام حسین کو کود مین انجائے ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کی تو حسین کوعضور کی گودیس ڈال دیا میں نے دیکھا کہ حضور کی آمکھوں میں آنو بہنے گے میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر قربان یارسول اللہ! آپ کی آگھوں میں آنو کیے؟ فرمایا ابھی ابھی جریل آیا ہا اس نے مجھے خر وی ہے کہ میری است اس میرے منے کوشہید کردے گی ، میں نے عرض کیا اس کو؟ فرمایا بال ای کو پر فرمایا جریل أس میدان ( کربد) کی بیسرخ منی بھی لیکرآیا ہے۔

(مقلوة شريف سفي ١٦٥)

معدق: حضرت المصين وضي الله تعالى عنه كى بهت بوى شان بو وحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كالنب جكرين چنا نيدهرت ام الفضل ك خوابين آپ نے بھی تعبیر بیان فر مائی کدمیرے جسم انور کا وہ کلزاحسین ہیں (د صبی الله تعالی عند)

ميكي معلوم بواكر حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوما في الارحام كابحى علم عطا ہواہے۔ای لئے آپ نے فرمایا کدمیری بٹی فاطمہ کے کھر انشاء الله فرزند پیدا ہوگا۔ چنانچہ حفرت امام حسین پیدا ہوئے۔اس حدیث سے بیٹھی ٹابت ہوا کہ حفرت امام حسین رضی الله تعالى عدد ك شهادت كاحضور كوهم تفااور مقام شهادت وعب كر بلاكا بمح علم تحا-ایک اعتراض کاجواب:

ا گرکوئی اعتراض کرے کدا گر حضور کوعلم تھا تو آپ نے اسپے نواسدکوروکا کیوں نہیں؟ اور کیوں نہیں ان سے فرماد یا کہ بیٹا! کر بلا کارخ ہر گزیمجی اختیار نہ کرناور نہ یزید ہوں کے باتھوں قبل ہوجاؤ کے ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معترض شباوت کے علوم مرتبت ہے ناواقف ب،شہادت توایک بہت برا مرتب ب، خدانے شہید کوزندہ قرار دیا ہے فر مایا:: وَلَا تَقُوْلُوا لِمِنْ يُقْتَلُ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ آمُواتُ أَبَلَ آخِيَا ۗ وَلَكِنْ لَا تَتَكْعُرُونَ

اور جوخدا کی راویس مارے جائیں انہیں مرد و نہ کبو بلکہ دوز ندہ ہیں بال تنہیں خرخییں۔ ال آیت میں شہید کرمردوند کئے کا علم ب یعنی اے مردوند کھو ممکن ہے کوئی مجمتا ہو کہ خدانے صرف مردہ کئے ہے روکا ہے ویے ہوتے دہ مردہ ہی ہیں ،اس شک کو دوسرى آيت ميس ردفر ماديا اورفر مايا-

وَلَا تَعْسَكَ بَنَ الَّذِيْنَ قُصِلُوا فِي سَمِيْلِ اللهو آمنواتًا مُكِلْ آخياً أَوْعَلَى رَبِّهِمُ يُزْزَقُون اورجواللد کی راہ میں مارے گئے ہر گزمر وہ ندخیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زعره ين روزى يات ين-

یہ ہے شان شہید کی کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ شہاوت کے بعد زندہ ہے روز ک یا تا بأے مرده ند کوندمرده مجھوده زنده ب بال تهمین فرنس- شاعرنے كيا خوب لكھا ہے ۔

مزہ جوہرنے کاعاش بیاں بھی کرتے میں وفعر بھی مرنے کا آرز وکر ہے۔

مجابہ کرام علیہ الوصوان کے مبارک طالات پڑنے ہے بتا چہتا ہے کہ وہ جام شہادت پینے کے مشاق رہتے تھے۔ اجلہ سحابہ کرام کے علاوہ چھوٹی عمر نے بچوں بی بھی جذبہ شہادت موجود تھا۔ چنا نچہ الاجہل جیسے بڑے کا فرکود وچھوٹے چھوٹے بچوں نے ٹی الٹارکیا تھا۔ یکی جذبہ شہادت موجود تھا۔ چنا نچہ الاجہل جیسے بڑے کا فرکود وچھوٹے چھوٹے بچوں نے ٹی الٹارکیا تھا۔ یکی جذبہ شہادت موجود تھا۔ جس جذبہ ہے حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کو نو وائیل بیار تھا حضور کی امام سین کر جیس جذبہ ہے حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کو نو وائیل فرمائے کہ بیٹے کر بلا الم سین دھی الله تعالی عنه کے آئی جذبہ کو کیوں روکت اور آئیل فرمائے کہ بیٹے کر بلا کا رخ برگز ند کرنا معزض چاہتا ہے کہ حضور اپنے بیارے نواے کو مراقب غلیا حاصل کا رخ برگز ند کرنا معزض چاہتا ہے کہ حضور اپنے بیارے نواے کو مراقب غلیا حاصل کرنے ہے دوگ دیجے۔

الزامی جواب: پرکہنا کہ اگر حضور کو علم تھا تو آپ نے اپنے نواے کورو کا کیوں ٹیس ہم کہتے ہیں خدائے قرآن میں فرمایا ہے۔

اِنَ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآلِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقَّ ل

جواللدى آينول سے مظر ہوتے ہيں اور قطیروں کو ناحق شہيد کرتے ہيں۔

ہم نے ان پرافعنت کی اور اس لئے کہ وہ آیات الّبی کے مکر ہوئے اور انہیاء کو ناحق شہید کرتے ۔ ان آیات میں بہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرتے رو معترض بتائے کہ اللہ کو تو علم تھا کہ میں نے اگر ان نبیوں کو بھیجا تو یہودی ان کو تل کردیں گے پھر اللہ نے ان نبیوں کو بھینجا تک کیوں؟ ٹیس جو جواب یہاں ہوگا وہی جواب تمارا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضورا کرم صسلسی الملہ تعالیٰ علیہ و سلم اگر مشکل کے وقت یہ دفر ہا کے بیل تو صفور نے کر بلا میں اپنے تواسے کی مدد کیوں نہ کی ؟ بات پھر وہی ہوئی کہ حضور صلسی شهادت كى بلندو بالاشان

حضورصلى الله تعالى عليه وسلم في شهادت كاعلوم رتبت وكها في كي الخير مايا-والله ي نفس بيك و لود د ث إلى أفتل في أخى في أفتل في أفتل في أخى في أفتل بخداش جابتا مول كمالله كي راه يس، ش شهيد مول پحر زنده كياجا و ل پحر شهيد مول پحر زنده كياجا و ل پحرشهيد مول پحر زنده كياجا و ل پحرشهيد مول -شهيد مول پحر زنده كياجا و ل پحرشهيد مول پحر زنده كياجا و ل پحرشهيد مول -( بخارى شريف في ۲۹۳ جلدا )

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في است غلامون بن يجى جذب بيدافر ما يا حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه وعاما تكاكرتے تنے۔

"الى جھائے رسول كے شهريش شهادت عطافر ما" (بنارى شريف صفح ١٣٩ جلدا) شهيدكوجام شهادت نوش كرتے وقت جولذت وكرامت عاصل ہوتى ہے اس كى اہميت طاحظ فرمائے مضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے فرما يا كوئى ہمى جنتى جنت سے فكل كر پھراس دنيا بيس آنانہ جاہے گا اگر چەسارى دنيا كامال ہمى اسے ل جائے مگر شهيد كى ية تمنا ہوگى كہ بيس دنيا بيس جاؤں اوروس مرونيداللہ كى راويش شهيد ہوں۔

(مفكوه شريف سني ٢٢٢)

اس امتحان گاہ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرہاتے اور ان کے لئے صبر واجر کی دعا کیں فرہاتے ہیں بید حضور ہی کی تلقین اور وعا وَل کا کرشہ تھا کہ بہتر ہزار ہے بھی زیاد یہ بید یول کے مقابلہ میں صرف بہتر نفوس قد سید کی معیت میں مقابلہ میں ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہ مدنہیں پھیرا پیریٹیس دکھائی بیٹ ال ہمت و بہاور کی اور انتہائی عزم واستقلال حوصلہ وجراًت اور صبر وشکر کے ساتھ بیزید یول کا مقابلہ کیا ۔ فرشیوں عرشیول سے داو تحسین حاصل کی اور قیامت تک کے لئے اپنانام روش فرمادیا۔ وضعی اللّه تعالیٰ عنه

1 9 فا : حضورصلی الله تعالیٰ علیه و صلم نے جریل سے جب شہادت حسین کی فیری او و اگر است جب شہادت حسین کی فیری او و چشران مہارک بین آ نسوآ گئے ۔ اس سے معلوم ہواک و ذکر شہادت من کرخود بخو داگر آ نسوآ جا کیں تو بیا ترز ہے ۔ صرف رونے کی حد تک یہ جواز ہے اور جزئ وفزع سیندکو لی ماتم وغیرو شرعاً ناجا ترز ہے صرف رونا مجی جو بغیر تکلیف کے آجائے جا ترز ہونے کے یا دجود ایک درس و بتا ہے اور وہ یہ ہے ۔

صرف رو لينے عقوموں كنيس پر تے ہيں دن

جانفشانی بھی ہا زماشک افشانی کے ساتھ

آ نکه میں آنسوہوں دل میں ہوشرارزندگی

شعلم آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ

یہ بھی حقیقت ہے کہ ہرروئے والاضروری ٹییں کہ جا ہی ہو، اگر ہرروئے والا سچاہی مانا جائے تو پھر دنیا بھی میں کوئی عورت جھوٹی ٹییں، جنہیں بات بات پرخواہ مخواہ دونا آجاتا ہے ۔ آبھی ٹییں جاتا بلکہ وہ رونا شروع کردیتی ہیں، رونے کی تائید میں بعض لوگ حضرت یعقوب علیہ، المسلام کارونا ٹیٹی کرتے ہیں حالا تکہ وہ بناوٹی اور جھوٹارونا ندھا سچا نقا ای لئے قرآن پاک میں آتا ہے۔ السلّه تعالى عليه وسلم في الني تواكواُ خروى كاميا في اورشهادت كا بلندم تبه عاصل كرف سه كيول ندروك ديا-؟

حضور نے مدوفر مائی: آئے دیکھیں صنور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے کر باہیں اسے پیاروں کی مدوفر مائی یاندفر مائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مدوکر نے کا جواپناا نداز بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ہے پہلے و ومعلوم کر لیجے خدافر ما تا ہے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصُ رُ الْمُؤْمِنِيْنَ

اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدوفر مانا یعنی مسلمانوں کی مدوفر مایا ہمارے ذمہ ہے۔

اب و یکھنے خداکی مدوفر مانے کا طریقت کیا ہے فرمایا: یَالَیُّهُ کَالَکِنْ بِیْنَ اَلْمُنْفِقَ اِنْ تَنْتَصُمُ وَاللّٰهَ یَکْصُرُکُمْ وَیُشِیِّنْتُ اَقُلْ) اَلْکُهُ اے ایمان والوا اگرتم وین خداکی مدوکر و گے اللہ تنہاری مدوکر ے گا

دوسرے مقام پر فرمایا:

اورتهارے قدم جمادے گا۔

وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوكِمْ وَيُثِيَّتَ بِالْأَقْدَامَ

اور تمبارے ول کی ڈھاری بندھادے اور اس سے تبارے قدم جمادے۔ خدا کی اس مدد سے مسلمان بمیشہ اعدائے دین سے جابت قدم رہ کر قبال کرتے رہے مورضین نے واقعات کر بلابیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ حضرت امام حسین د ضسی الملّب تعمالی عند نے جب بزید کی بیعت کرنے سے انکاد کر دیا اور اس کے فیق و فجو رکے سامنے ڈٹ گئے تو حضور صلبی الملّه تعالی علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ بیں اور بھی میدان کر بلا بیں رات کو خواب میں اپنے بیارے تواے کو اپنے دیدار پر انواد سے مشرف فرما کر انہیں 被解除

ب كد تھے سے ایك بچه پیدا ہو گا جیسے میری امت شہید كرد ے گی تو فاطمہ نے جواب جیجا كد مجھا ہے بچہ کی کوئی حاجت نہیں جے تہاری امت شہید کردے گی ۔حضور نے پھرید بیغام بھیجا کدانند نے اس کی اولاد میں اماست اور ولایت اور وصیت مقرر کی ہے تو فاطمہ نے کبلا بهيجا كه بين راضي مول."

## اس روایت ہے جونتائ ظاہر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں

خداتعالی جریل کے ذریع حضور کوایک بچد کی بشارت دیتا ہے کہ فاطمہ کے کھر ایک بچہ پیدا بوگا جوشبيد بوجائے گا بشارت كامعنى ب فوشخرى خداائے رسول كوفوشخرى ديا ب ايك شهبيد بموجائے والا يحيد كى ولاوت كى اطلاع ويتا ہے مكر رسول حسلى الله تعالىٰ عليه و سلم اور معنوت فاطمه وصبى الله تعالى عنها فداكى عظمت وجال كا (معاذ الله ) يجويكى خيال در کے بوی جرات کے ساتھ بار باراس انعام خداوندی کوروکروے ہیں۔ اگر کو کی والوی بادشاه كى اميركوانعام دينا جا باوروه اس طرح روكرو يقوبادشاه كي تو بين مجى جاتى ب-

وومرانتي بياللاكدجس جركوالله فررول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اور حضرت فاطمد وصبى الله تعالى عنها ك التيموجب فعت ورحمت جويز كيااوراس كى خوشخری سنائی ان دونوں نے اس کواپنے لئے مصیبت ادر قابل روسجھا۔ کو یاانڈ کو تھیم ونجیر نہ جا ،اورائی رائے اللہ کی جویز پر مقدم بھی اور بی خیال ند کیا کد جس چیز کی اللہ نے باارت بهیجی بود و ضرورت بهت بزی فعت بوگ-

تيسرابيك شيادت فسي سبيسل الله مين و دونول يكي بحى فضيات ندجانة تح بلك شيادت كوعقيراور قابل رويحصة تضدان منائح كريش نظرمعلوم بواكد دشمنان صحابه كرام وصرف محابرات کے ملک الل بیت عظام کے بھی گنام خیں۔ یہ بڑن اللہ کے پیاروں کے وقمن ٹی آل اور باروں کے وقمن

والبيضف عينه من الحرن فهو كظيمة اوراس كي تكسيس فم ميد موسير موسير

مغسرین نے تکھا ہے کہ آپ کاغم انتہا کو گئے گیا اور روتے روتے آپ کی آگھے کی سیائی کا رنگ جانار بااور بینائی ضعیف موگنی، بیتم آپ کا سیافتارونا بھی سیافتا آج بھی اگریٹم منانے دالے اور آنسو بہائے والے سے ہوتے تو آخیں بچائم ہوتا اوران کارونا بھی بچا ہوتا تو مماز كم أن بل م كونى أيك اى آئ تك الدها واليا وتاركر إيها بمي فيس وا\_ تو بين الل بيت

شهادت كى عظمت واجميت آپ باط يك بين احضور صلى الله تدعالي عليد وسلم کا بٹاارشاد بھی آپ نے پڑھا کہ حضور کوخود بھی شیادت سے بڑا پیار تھا گرآ ہے اب ان برائے نام ممبان حسین کی ایک روایت پڑھ کر اندازہ میجئے کدان لوگوں نے اہل بیت عظام کی براے نام مجت کرنگ میں کی قدرتو بین کی ہے۔ چنا نید اصول کافی کے

"المام جعفرصا وق عليه السلام عدوايت بكرجريل فصورى خدمت میں حاضر ہو کر بشارت وی کہ فاطمہ کے گھر ایک بچہ بیدا ہوگا شے تبہاری امت تبہارے بعد شہید کردیکی او حضورنے کہا مجھے فاطمہ ہے پیدا ہونے دائے آیے بچہ کی کوئی ضرورت نہیں جے میری امت شہید کردے گی جریل واپس آسان پر گے اور پھراترے اور وہی کہاجو پہلے كها تقاحضور نے پھروي جواب ديا كه مجھا ہے بچه كى كوئى ضرورت فيس ۔ جريل پھرآ سان یر کے پھر اترے اور کیا اللہ فریاتا ہے کہ اس بچہ کی اولا ویس امامت اور ولایت اور وصیت مقرر کرول گا ، بین کرحضور راضی ہوئے بچرفا طمہ کو پیغام بیجا کہ خدائے جمعے بشارت دی

النخاصة اليني هِن مِن خواصِم (عاشيم عَلَوْة صلى ٥٠٥)

حصرت آدم علیه السلام کااصطفاء موسی علیه السلام کی تنگیم اور عینی علیه السلام کی مناجات صبیب الندان سب کاجامع با کیک اور وصف زائد و بھی اس میں شامل ہا اور و و حضور کا محبت خاص سے خدا تعالی کا محبوب ہوتا ہے جو کی دوسرے پینیم رکوحاصل نہیں۔معلوم ہوا کہ ماری کا نکات میں تمارے حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم جیما کوئی نہیں۔۔

جریل ہے کہنے گاک روزیوں شاوام تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤتو کیے ہیں ہم یوں کہا جریل نے اے مہجین تیری تشم آفاقہا گر دید وام ممر بتاں ورزید وام

كنداذ بن كندانظريير

خدائے بیساری کا کتات صرف اس لئے پیدا کی ہے تا کدو واپنے محبوب کی شان
وعزت ساری کا کتات کو بتائے اور دکھائے کہ میرے محبوب کی میری نظر میں ویکھوکتی بوک
شان ہے اور میری بارگاہ میں اس کی کتنی عزت ہے مگر افسوس کہ مولوی اسلمبیل وہلوی پرجس
نے بیلکے دیا کہ: اللہ کی شان بہت بوی ہے کہ سب انبیا واور اولیا واس کے روبروائی ڈرہ
نا چیز ہے بھی کمتر ہیں۔
(تقویۃ الا بمان صفح ۱۳ گ

خدا تو اپنے محبوب کی شان وشوکت اپنے رو پرو بہت بڑی بتائے اور ساری کا کتات بی اسی لئے بنائی تا کہ کا کتا ہے محبوب خدا کی بارگاہ خدا جی شان وعزت دیکھیے ،گرمولوی اسلیمیل و بلوی خدا کے رہائی خدا کے دبلوی خدا کے رہائی خدا کے رہائی خدا کے رہائی خدا کے رہائی کا بیتوں اور ولیوں کو بھی خدا کے رو پرو ذرہ تا چیز ہے بھی کمتر مولوی اسلیمیل کا بیتوں خدا تعالیٰ کے مقدس ارشاد کے رو پروائی قول خدیا یا ہے۔ بھی بدتر ہے۔ آخر جی خدا نے فر مایا ا

آفاقها گردیده ام

حديث شريف مين كرايك مرتبر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في جريل ے یو چھاتم نے مشرق ومغرب کو دیکھا ہے کہیں میرے جیسا بھی دیکھا ہے جبریل نے عرض کیا حضور میں نے مشارق ومغارب کو و کچھ ڈالا کھیں بھی کسی کو آپ ہے انفشل نہ پایا یا رسول الله! آپ كارب آپ كے لئے فرماتا بكريس في اگرابراتيم عليه السلام كواپتا طلیل بنایا ہے تو آپ کواپٹا حبیب بنایا ہے اور میں نے کوئی بھی ایسائیس بنایا جوآب سے زیادہ بھے محبوب مواور میں نے ساری دنیا اور دنیا والوں کو صرف اس لئے بنایا ہے کہ تہاری شان اور میرے نزدیک جوعزت ہے وہ میں انہیں بٹاؤں اور دکھاؤں اے میرے محبوب ا میں نے اگر جہیں ندینا یا موتا تو ساری دنیا کو پیدا ندفر ماتا۔ (جمة الله على العالمين سفيه ٢٩) سبق : جريل اين في اسماره في الى حقيقت كواور بهى زياه آشكار كرديا كدخداكى ساری خدائی بین کوئی بھی حضورے افضل خییں ،حضور عی سب سے افضل ہیں اور بعداز خدا بزرگ توئی کے مصداق کوئی حضور کی مثل ہوساری کا کتات میں ایسا کوئی بیدا ہی نہیں کیا گیا اگر کوئی بد بخت ایبا دعویٰ کرے تو وہ ایک زاغ ہے جے بلبل کی ہمسری کا دعویٰ ہے، ایک شیطان بے بحے فرشتے کی برابری کا خیال خام ہاکی قطرہ تا پاک ہے جے آب زمزم ے مماثلت كا كمان ہے۔

حضرت ابراجيم عسليسه السسلام الله ك فليل اورحضور الله ك حبيب بين منظيل مرضي خدا حيابتا ب اورمرضي حبيب خدا حيابتا ب-

صاحب المعات فرمات إلى: هُ وَ جَسَامِع اللَّهُ وَ التَّكُلِيمَ وَالْأَكُلِيمَ وَالْإَصْطِفَاءِ وَالْسُنَاجَا وَمْعَ شَسْيِ زَالدِلْمُ يَقُبُتُ لِآحَدِ وَهُوَ كُونُهُ مَحْبُوْبِ اللهِ الحُبَّةِ گے اور جریل نے بھی یمی کہا کہ آ کے جانا آپ بی کی شان ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلبی اللّٰه تعالى عليه وسلم کی اورانیت جریل کی اورانیت سے کہیں زیادہ تھی مولاناروم علیہ الرحمه فرماتے ہیں ۔

اے ہزاراں جر کیل اندر بھر ہیں ہوت سوے غریبال یک نظر حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کا نات میں ہے شک ہیں تی کہ جر ہل این بھی آپ کی مثل نہیں ہو سکتے ، جر ہل امین نے نہ حضور کو اپنی مثل ہجا اور نہ خود کو حضور کی مثل جانا اگرد وحضور کو اپنی مثل سجھے تو سدرہ پر خود رکے تھے حضور کو بھی روک کر کہتے کہ حضور ہیں یہاں ہے آگے ہیں ہو سالما ، آپ بھی آگے مت ہو ہیں اور اگر خود کو حضور کی مثل جانے ہیں یہاں ہے آگے ہیں ہو رکھ نے اور حضور کے ساتھ آگے تال پڑتے گر نہ حضور کورد کا نہ خود آگے ہو ہے گویا نہ حضور کوا پی مثل سمجھانہ خود کو حضور کی مثل جانا۔ السحہ مد لللهٰ ذہ شد چھساد جطاجہ اللہ سنت کا وہی عقیدہ ہے جو جر ہل کا ہے۔

و سید معظمی: حضور نے جریل نے رایا تہاری کوئی حاجت بواق بتا و ہماللہ

اللہ اللہ کی کے گویا حضور نے اس امر کا اظہار فر بایا کہ حقیقی حاجت رواقو اللہ ی

ہوتا تو جریل اللہ کی بیرحاجت روائی میرے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے آگر حضور کا وسیلہ خروری نہ

ہوتا تو جریل اللہ کہدویے حضورا جھے آگر اللہ سے کوئی حاجت ہوئی تو جس خوداس سے کہد

لول گا آپ سے کہنے کی جھے کیا حاجت ہے؟ جریل نے یوں نہیں کہا اور اپنی حاجت کا حضورہی سے ذکر کیا اور عرض کیا ''کہ قیامت کے روز پل صراط پر آپ کی امت کے لئے

اینے پر بچھا دوں ۔' میری اس حاجت کو اللہ کے حضور چیش کریں تا کہ خدا میری اس حاجت کو پورافر بادے ای لئے اعلی حضرت علیہ الو حمد نے فر بایا ہے ۔

کو پورافر بادے ای لئے اعلی حضرت علیہ الو حمد نے فر بایا ہے ۔

کو پورافر بادے ای لئے اعلی حضرت علیہ الو حمد نے فر بایا ہے ۔

ہوائن کے واسطے کے خدا پچھ عطا کرے ۔

حاشا غلط فاط میں ہوت ہوت ہوتی کے بھر کی ہے

ے جُبوب ایس نے اگر حمیس نہ ہویا دوتا تو ساری و نیا کو پیدانے فر ہاتا۔

زیمن و زیان تہارے لئے کئیں و مکان تہارے لئے

چنین و چنان تہارے لئے ہے دوجہاں تہارے لئے

چیر مل علید السلام کا اظہار پھر

نی پاک شاولاک صلبی السله و معلی علیه و سله فرمات این شب معران جبریل بیرے ساتھ تھا مدر قالمتینی کا مقام آیا تو جریل و بال رک گیا ، حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل ہیں ہے کہا کہ کیا ایے مقام ہیں و وست و وست کو چھوڑ دیتا ہے بیال رک کیول گئے ؟ جبریل نے عرض کیا حضور اس مقام سے آگر ہیں فردہ بجریمی برحا تو تجلیات کے فورے ہیں جل جا کا گا ۔ اب آ کے جانا آپ ہی کی شان ہے ، حضور نے فر مایا اچھا اے جبریل آم تنہائی آ کے جارہ ہیں بنا تا تہاں کی شان ہے ، حضور نے فر مایا اچھا اے جبریل آم تنہائی آ کے جارہ ہیں بنا تا تہاں کوئی حاجت ہے؟ اگر کوئی حاجت ہے تو بیان کر وہم اللہ سے تنہاری حاجت بوری کر اللہ کیں گے ، جبریل نے عرض کیا بال حضور میری کی حاجت ہے میری طرف سے خدا سے سوال کیجے کہ تیا مت کے روز جب تمام امتیں بل حاجت ہے میری طرف سے خدا سے سوال کیجے کہ تیا مت کے روز جب تمام امتیں بل حاجت ہے گذر رہی ہوں ، جب حضور کی امت گذر نے گئے تو میری تمنا ہے کہ بیل پل صراط ہے گذر رہی ہوں ، جب حضور کی امت گذر نے گئے تو میری تمنا ہے کہ بیل پل صراط ہا ہے گذر رہی ہوں ، جب حضور کی امت اس پر سے آسانی کے ساتھ کا درجا ہے۔ صراط پر اپنے پر بچھا دوں تا کہ آپ کی امت اس پر سے آسانی کے ساتھ کا درجا ہے۔ مراط پر اپنے پر بچھا دوں تا کہ آپ کی امت اس پر سے آسانی کے ساتھ کا درجا ہے۔ صراط پر اپنے پر بچھا دوں تا کہ آپ کی امت اس پر سے آسانی کے ساتھ کا درجا ہے۔ (مواہب لدیہ صفح کا جلد ۴)

ے مرض کیا۔۔ اگریک سرموئے برتر پرم فروغ جملی بسوز دیرم حضورا آگ آپ بی تشریف لے جائے بین اب اگر آپ کے ساتھ آگے چلاتو فروغ جمل سے میرے پرجمل جائیں گے۔جبریل امین سدرہ سے آگ نہ جاسکے گرحضور آگے بوجھ

سبق: جريلامن فرشتول كمردارين شب معراج سدره يه كررك محاورصفور

حضورا کرم صلبی الله تعالی علیه و سلم کی غلای است شرف کی بات ہے کہ جریل امین مجمی حضور کے غلامول کے لئے اپنے پر بچھانے کی تمنار کھتے ہیں۔ ن مجمی حضور کے غلامول کے لئے اپنے پر بچھانے کی تمنار کھتے ہیں۔ ن زاہداُن کا بیس گنبگا رود میرے شافع اتنی نبیت بھے کیا کم جاتو سمجھا کیا ہے

وصال حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم کے وفت جبریل کامنظر

حضورتي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم مرض وصال شريف يس يمار موع توجر بل عليه السلام حاضر يوع اورع ض كيايار سول الله الله تعالى في آب ك عزت افزائی کے لئے صرف آپ کی خاطر جھے آپ کی مزائ یری کے لئے بھیجا ہے، وہ یو چھتا ہے آپ کا کیا حال ہے، حالا تکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کا حال جانتا ہے، حضور نے فرمایا میں مغموم و کروب ہوں۔ دوسرے دن جریل پھر حاضر ہوے اور اللہ طرف سے حال یو چھاحضور نے پھروہی جواب دیا ، جربل تیسرے دن پھرآ ئے اور اللہ کی طرف سے حال ہو چھا حضور نے پھر وہی جواب دیا، جریل نے عرض کیا حضور! آج میرے ساتھ المعیل نام کافرشتہ بھی آپ کی مزاج پری کے لئے آیا ہے، صفور نے اس کے متعلق دریافت فر مایا که وه کون ہے؟ جبریل نے بتایا حضور بیفرشند ایک لا کھ فرشتوں کا سردار ہے اور اس ك ماتحت جولا كافرشت إلى الن يل ب برفرشت ايك ايك لا كافرشتون كاسردار ب-يعنى بیا معیل ایک لا کافر شتوں کے ایک لا کامرداروں کا سردار ہے۔آپ کی مزاج بری کے لئے حاضر ہوا ہے جبریل نے پھر عرض کیا حضور ا آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اورآپ سے اجازت طلب کرتا ہے جب کدائ نے آج تک بھی کسی سے اجازت طلب خییں کی اور ندآ ب کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور اگر آب اے اجازت دي اتو وه حاضر موجاع حضور في فرمايا أس اجازت الماسة في دو - چنانچداجازت ياكرمك الموت حاضر موا اورعرض كرف لكايار سول الله! الله تعالى في محص آب كى طرف

بھیجا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کا ہرتھم مانوں ، جو آپ فرما کیں وہی کروں گا،

اگرآپ فرما کیں تو میں روح مبارک کوتین کروں مرضی نہ ہوتو واپس چلا جاؤں حضور نے

فرمایا کیاتم ایسائی کرو کے ملک الموت نے عرض کیابال حضور بھے بہی تھم ملا ہے کہ میں آپ

مرضی کے مطابق گام کروں حضور اکرم صلبی اللّه و نعالی علیه و سلم نے جریل ک

طرف دیکھا جریل نے عرض کیا حضور االلہ تعالیٰ آپ کے لقاء ووصال کو چاہتا ہے ۔حضور
نے ملک الموت کوفر بایا جہیں روح قیم کرنے کی اجازت ہے، جریل نے عرض کیا حضور ا

اب جب آپ تشریف لے جارہے جیں تو پھرز مین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے اس لئے میرا
مقصودتو صرف آپ بھیاں کے بعد ملک الموت روح المبارک کے قبیل کرنے کے شرف

(مَشَلُوة شريف صفيه ٥٨ مواجب لدنيه مفيرا ٢٢ جلد)

الله قادی کی طرف سے تھی اور آئے ہاں کا علیہ و سلم کی شان الماحظ فرائے کہ حضور بیار ہوئے تو خدا تھا لی جو تی کا العالمین ہے حضور کی بیار پری فربا تا ہے وستور بیہ کے کدوست بیار پری فربا تا ہے وستور بیہ کدوست بیار پری کے لئے دوست آتے ہیں حضوراللہ کے مجبوب ہیں اوراللہ حضور کا محب مجبوب بیار ہواور محب بیار پری کے لئے نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ خدا ہے ، کہریا ہے اور آنے جانے کی کیفیت ہے پاک و منزہ ہے اس نے جریل کو بھیجا تا کہ وہ خدا کی طرف سے حضور کی بیار پری کرے اور محبت کا نقاضا پورا ہو حضور کی عالت خدائی کی طرف سے تھی اور آئے حضور کے حال کا علم بھی تھا مگر پھر بھی حضور کی عالت خدائی کی طرف سے تھی اور آئے حضور کے حال کا علم بھی تھا مگر پھر بھی حضور کی مجبوبیت کا تقاضا بی تھا کہ بحب بیت کا اوجود مجبوب سے بو تھے کہ بیار سے تیرا کیا حال ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی تا بت ہوا کہ بو چھنے والا ضروری نہیں کہ بے خبر بی ہو باخر ہو کر بھی کہ خدا اس حدیث سے یہ بھی تا ہے جو کہ کی خدا اس حدیث سے یہ بی موال بیں حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے حضور کی جالات شان د کھنے کہ خدا اس اوقات کی سوال بیں حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے حضور کی جالات شان د کھنے کہ خدا اسے اوقات کی سوال بیں حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے حضور کی جالات شان د کھنے کہ خدا

حضورا كرم صلبي الله تعالى عليه وسلم كوصال شريف كوفت جريل امین حاضر : و ے اور عرض کیا یا رمول الله الآج آ حانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں مورای میں۔ خدا تعالی نے دارون جہنم ملک کوظم دیا ہے کہ ملک امیرے عبیب کی روح مبارک آسانوں برتشریف الارہی ہے،اس اعراز میں دوذ خ کی آگ جھادے اورجوران بنت كويكم ديا ب كدتم سبايل الأكين وآرائيكي كرو باورسب فرشتول كوهم دياب كتعظيم روح مصطفیٰ صلبی اللّٰه تعالی علیه وسلم کے لئے سے صف جعف کھڑے وجاؤاور ججيحهم فرمايا بي كدمين حضور كي خدمت بين حاضر جوكراً بي كو بثارت دول كدنمام انبياءاوز ان کی امتول پر جنت جرام ہے جب تک آب اورآپ کی امت جنت میں واغل نہ ہوجائے اوركل قيامت كروزاللد تعالى آب كى امت يرآب كى طفيل اس قدر بخشش ومغفرت كى بارش فرمائ كاكرة براضى بوجاكيس كـ (مدادج الليوة عنو ١٥٢ جلدم) **هَا لَدُهُ ٥** : نبي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم كي تشريف آوري كيموقد رياستقبال کی نتیاریاں کرنا ،تزئین وآ رائیگی اعتبیار کرنا ،اجٹما عی رنگ میں خوشی کامظا ہر ہ کرنا ،محافل میلا و منعقد كرنا اورحضوركي فظيم كولئ قيام كرنابيسب امورستخت إي اورفر شتول وحوران جنت كالجمي معمول ميں حضور مي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي تشريف آورى ك موقعہ یر خوشی منانے کو ناجائز بدعت کہنا گویا خدا کی معصوم مخلوق فرشنوں کو بھی ایل اس جابلانہ تیراندازی کا برف بنانا ہے۔حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں دوزخ کی آگ بھی جھا دی گئی پھرا گرکوئی بد بخت حضور کی آخریف آوری کے موقعہ پر حضور کے غلاموں کو ٹوشی مناتے و کیوکر بخض وصد کی آگ میں جلنا شروع کردے توبیاس بات کی علامت ہوگی کہ ووذخ كي آك اس ك كي مين بحص عضورتي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم ك بدولت حضور کے غلاموں کو بیشرف حاصل ہوا کہ ووسب امتوں سے پہلے جنت میں داخل

تعالی بیار پری فرمار ہاہے اور مسلسل تین روز پھر تیسرے روز آپ کی بیار پری کے لئے جريل ك ماتدالك اليا فرشته محى ماضر وواجوالك الك لا كافرشتون ك ايك لا كا سردارول کاسردار ہے۔ لاکھول کروڑوں فرشتوں کا سردارساری کا نتائت کے سردارصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی عیادت کے لئے حاضر ہوتا ہے ایک دو چی این جو بیار پر جا کیں توحقیقی بینا بھی قریب نیس آتا قریب آتا بھی ہے تو فرشتہ اور فرشتہ بھی وہ جے ملک الموت كبتة بين اوروه بحى يدريري ك لي فيس بلك "روح كشي" ك ليرة الله بالرايدا اگر حضور کی مثل بنزگلیس تو ملک الموت ہی انہیں سنجائے۔حضور سرور عالم صلب اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کیروح اقدی قیش کرنے کے لئے ملک الموت تبانیس آیا بلکہ جریل ك ساتھ آيا اور حاضري كے لئے جريل كى وساطت سے اجازت جاتى جب كداس نے اس سے پہلے بھی کسی سے اجازت طلب کی تھی ندآ ئندہ کرے گا۔ بیصرف اور صرف ہمارے حضورا لرم صلى اللَّه تعالىٰ عليه و سلم بى كى جلالت شان ہے كہ ملك الموت جي حاضر ہونے سے پہلے اجازت طلب كرنا ب حضور نے حاضري كى اجازت وى تو حاضر بوا اور پھر عرض ہے کیا کہ صفور! اللہ نے مجھے آپ کی طرف سے کہہ کر بھیجا ہے کہ میں اپنی مرضی نہ كرول بكسآپ كے علم كي هميل كرول حضور جا بين تو روح الذى كوقبض كروں ، نه جا بين تو واپس چلا جاؤں ۔ کو یا حضور کا وصال مبارک آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ چنا نچے حضور نے اپنے اللہ کی لقاء ووصال کی خاطر اجازت دیدی اور ملک الموت روح افتری کو فیض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔ کس قدر جہالت اور ظلمت ہے آگر کو کی اس ہے مثل ات كراى كاش في كه جب كد مارايد مال بهك

اللَّى حيات آئے قضا لے پھی چلے اپنی خوشی نے آئے دا پی خوشی چلے وصال حبیب صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کے بعد جبر مل کی و بوئی

ہوں کے اور ان پر خدا تعالی اپنے فضل وکرم کی اس قدر ہارش فرمائے گا کہ حضور خوش ہوجا کیں گے اور اس حقیقت کا ظہار ہوجائے گا کہ

خدا کی رضا جا جے ہیں دوعالم خدا جا ہتا ہے د ضائے محمر ایک وئی کے وفت

جريل عليه السلام حشور مرورعالم صلبي الله تعالى عليه وسلم كى خدمت میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں حاضر ہوتے ۔ایک وقت حاضر ہوے یہ کیفیت تھی معارج میں روایت ہے کہ جب جریل وی لیکرآ عصفور قبلول فرمار ہے تھے کہ جریل نے وي المرا كالخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كومتنبكياآب فالموكري وراست دیکسا مرکوئی نظرندآیا چرآپ نے تکیفر مایا جریل نے دوبارہ باواز کباتم یا محدآپ نے اٹھکر دیکھا کہ ایک جھن میرے آگے ہے روانہ ہوا آپ نے اس کا تعاقب کیا جب وہ صفاومروہ کے درمیان پہنچاتو یکا کیے بڑھناشروع ہوااورا تنابزھا کہ سرأس کا آسان ٹیل جا لگا اور پیرز بین بین پنج اور پرول نے اس کے مشرق ومغرب کو تحیر لیا ، رنگ باز و و بال مبز پیشانی چکدار، رفساره نورانی، دانت شل موتی کے سفید، بال سرسرخ ، آئلسیں سرگلیں، جن كدرميان كلمد لا الده الا الله محمد وسول الله مقوش تفااورمرية جمصع بزدو جوابرر كعاتفاحضوركو جب يبجيب وغريب صورت يدى خوف محسوس بوااوراس استضاء كيارمَنُ أَثْبَ رَحْمَكُ اللَّهُ وَإِنِّي لَمُ أَرْ شَيْنًاقَطُّ مِنْكَ خَلَقًا وَّلا ٱلْحَسَنَ بسنك وَجُهَا يعِيْمَ كون موالله تعالى تم يرم كري كديس في تم ما قد وقامت وثكل وشابت من و جمال من محى كوكي تين ديكها - جريل في عرض كى - أف رُوخ ألا ميكن السنسنة لأ اللي جسمين اللبيتين والمفر سلين من روح الاثن اورتمام رسواول انبياء ومرسلين يروى بيكرنازل مونے والا مول ، اے محمد صلى الله تعالى عليه و سلم آپ محى

یر ہیں حضور نے جواب دیا میں پر بنے والانہیں ہول ایس جریل نے ایک تاسا ہے پرول ے نکالا اور حضور کے روبرو چیش کیا آپ نے وہی جواب دیا کہ بھی پڑ جتانہیں اور نہ میں اے دیکتا ہوں۔ مزید براں ایک روایت میں ہے کہ بعد تین باروبائے کے جریل نے يهليآب اعود يرمواكى محربسم الله ممر إفرأت مالم يغلم بعدازال جريل فے اپنا یا کال زمین پر بارا کر چشر آب پیدا مواجریل نے اُس سے وضوکر کے حضور کود کھایا اوركها كرآب بهى اى طرح وضويج ، آخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في جى بموجب كينے جريل كأس چشم اى طرح وضوفر مايا، بعدازاں جريل نے ايك عُلَو پائی لیکر حضور کے چبر واطهر پر تیمٹر کا پھر آنخضرت صلبی الله تعالی علیه و سلم کوہمراہ لیکر نماز پرهی اورحضور نے ان کی اقتد اکی بعد فراغ نماز خدمت اقدس میں عرض کی کدامی طرح وضوكيا كيجيج اور نماز پرها كيج بعد و جريل نے آسان كى جانب صعود كيا اور حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم في ترسان ولرزان كحركي طرف رجوع فرمايا مراهيس جس يقر برگذرفربات وه بآواز بلندحضور برسام عرض كرتااور السلام عليك يسا وسول

سوال: الروايت ي بيمي اورابتذائي ولى سنايت بواكر صفور عليه المصلودة والسلام كوجريل عليه السلام كى پيچان نتى اورتم أنييل صفور عليه السلام كا خادم تابت كرد سي بو-

جواب: بیداستفراق کیفیت تنی ، یونجی ابتداوی میں بھی استفراق تھا، جب آپ کوجریل علیه انسلام نے بار بارمتوجہ کیا کہ آپ استفراق ہے ہے کران کی طرف متوجہ ہوئے اور بیٹھو ما حضور نبی کر پم صلبی اللہ، تعالیٰ علیه وسلم اور دیگرانیا ، علیهم السلام کے لئے ہوتا ہے جسے بیقوب علیه السلام نے سائل کوجواب دیا ۔

میں بھی عرش معلی پر ہوتا ہوں تو بھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نہیں و کھتا۔ یعنی اتنا استغراق موتا ب كدايل بحى خرنيس رتى يا يسي صفوراكرم صلى الله تعالى عليه ومسلم عيار بار كباكيا كه ملائكة كس مسئله مين جھزر ہے ہيں تو آپ نے فر مايا ميں انہيں فيس جامنا ، ميں تو صرف تیرے دیدار کا مشاق ہوں اور ای بین متغزق ہوں پھر جب آپ کو متوجہ کیا گیا تو

سوال: فاری کایدربای ش ب

تعالى نەفر ما تاپ

چروس فرمایا جوحدیث شریف میں ہے۔

علم بنین کس کی دائد برای بروردگار اگر کے کوبید کدی دانم از و باور مدار كفية ندكفة تاند كفية جرئل جرييش بم ندكفة تاند كفية كردكار ترجمه : علم غيب موائ الله تعالى كوفى نيس جانتار الركولى كم كديس غيب جانتا بمون أس كااعتبار ندكر كيونكدر مول الله حسلسي المله تعالى عليه وسلم بحي كوئي بات ند كبتي جب تك جريل عليه السلام ندكت اورجريل عليه السلام بحى ندكت جب تك الله

جواب: الرباع ش حمر بكر الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم يكونه فرماتے جب تک حضرت جریل آپ کوخرندو ہے حالانکد بیفلط ہے۔ بچند وجوہ کتب محاح سته و میکرکتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں کدان میں الفاظ رسول اللہ صلی اللّٰہ تعالمیٰ عليه وسلم كي وت اورمضمون الله تعالى كا وتاب فودح تعالى القاوفرما تاب حضرت جبريل عسليه السسلام كاواسط مين موتاراس امركواد في درجه كاطالب أعلم حديث يزجي والا بھی جانتاہے ہیں اگر حصر مذکور درست رکھا جائے تو تمام احادیث قدید کا ابطال لازم آتا ب يعنى اگريشليم كياجائ كدر ول الله صلى الله معالى عليه و مله و كان فريات جب تك كدحفرت جريل عسليسه المسلام آپ كوفهرندوية تولازم آتا ب كداحاديث

قدسيدجن يس واسط معزت جريل كاشهوتا بيكارا ورغلط موجا كيل-

سهال: جريل عليه السلام خصورصلى الله تعالى عليه وسلم كووضو كمايااور تماز سكهاني جيها كداحاديث بيس باس ساتوجريل عليه السلام حضور مي ياك صلى اللُّه تعالى عليه وسلم كاحتاد ثابت بوئ اورتم أثيل آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كاخادم ثابت كردب بو

جواب: جريل عليه السلام وضواور تماز كمائيس آئ تفوضوو تماز كمريق ك اظهار كے لئے آئے تھے وہ بھى اس لئے كدائل كتاب كوئي آخرالز مان صلى اللَّه تعالى عليه و مسلم كى علامات ش ايك علامت بيلى بتائي تقى كدوه أسلاى امورازخود فيل بكدالله تعالى كے علم سے سرانجام ديں كے،اس كى نشانى يبى بكدان كے ياس جريل عليمه السلام آياكري كآباى كمطابق عمل فرمات تاكدال كتاب ويقين موكد آپ و ہیں نی آخرالزمان ہیں۔ بی وج بے که حدیث الک ش آپ نے جالیس دن تک کھے دفر مایا جب تک زول وی شہوا۔ای پر يبود يوں نے كہا كدا گرحضوراكرم صلى الله تعمالي عليه وسلم كوكى بات از ثودكت تواسم وقدت برده كركوكى موقد ناقا مريد تفصيل فقير كي شرح"البحاري موسوم الفيض الجارى" شي ويحيك

سوال : التفير فرمايا كرحفوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم يرجب زول وي موتاتوآپ جريل عليمه السمادم كماته ساته ساته يز مناشروع فرمادية ان كاتمام كا انتظار ندفر ماتے حفظ میں جلدی کرتے اس خوف ہے کہیں کوئی مضمون رہ نہ جائے ۔آپ كوتكم ہواكہ خاموثى سے منيں جب تك آپ كے دل بى وى كا القاء ومع مكمل شہوآپ جلدى ندكري بي جيس دوسر عمقام پرفر مايا:

وَلَا تَعْجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَخْيُهُ

جبرئيل امين خادم دربار

الحداته عنا من حيث معناه بالا واسطة فان الزالنا اياه مرة الخرى من جهة الوسائط يضمن فوائد منا مراعدة افهام المخاطبين به لان الخلق المخاطبين بالقر آن حكم ارتباطهم بالحق انما هو من جهة سلسلة الترتب والوسائط كما هو الظاهر با النسبة الى اكثرهم فلا يفهمون عن الترتب والوسائط كما هو الظاهر با النسبة الى اكثرهم فلا يفهمون عن الله الامن تلك الجهة ومنها معرفة اكتساء تلك المعانى العبارة الكاملة وتتجلى في مظاهر ها من الحروف فتجمع بين كما لاته الباطنة والظاهرة فيتجلى بهنا روحا نيتك وجسما نيتك ثم يتعدى الامر منك الى فيتجلى بهنا روحا نيتك وجسما نيتك ثم يتعدى الامر منك الى امتك فياخذ منهم حصة منه علما وعملا (روح

نو جهه: - جو پھوا پ کے پاس ہا ہے کوئی سبقت کرنے والانیس کہ اس نے آپ

سے پہلے کی نے پھولیا ہواور محققین اکا ہراس عدم وسائط کی جبت کو وجہ خاص سے موسوم

کرتے ہیں اوراس وجہ خاص کے فلاسفہ منکر ہیں (ایسے بی وہائی، دیو بندی، نجدی بھی ) ان کی

دلیل ہے کہ موجودات ہیں اسباب کے بغیری کے درمیان ہیں اور کوئی رابط نہیں وہ کہتے

میں سے کہنا غلط ہے کہ کوئی کم بھے میرے رب نعالی نے بلا واسطہ ملک خبر دی ہے ان

(فلاسفہ اور دہا ہے وغیرہ) کی دلیل ودعوی غلط ہے کیونکہ ہرمکن کا رابط من سے دوطر سے ہوتا ہے

اسجھة المواحدہ ۔ ۲۔ جھة الکورة اور بیوجہ عوام کے لئے ہے۔

اور تمارے نی کریم صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم تو خاص اور تمام مخلوق ہے اکمل ہیں اور کشرت کے تمام اور جملہ مکنات وحدۃ حق میں فٹا پائے والی ہے اور حضورا کرم صلبی الله تعالیٰ علیه وسلم کے جواب کے احکام اللہ تعالیٰ علیه وسلم کے جواب کے احکام اللہ تعالیٰ علیه وسلم کے جواب کے احکام اللہ تعالیٰ علیه وسلم کے تواب کے احکام اللہ تعالیٰ خبر دینا جا بتا جب آپ کے ضاص اور آپ کے قلب اطہر پر انرتا تھا وہ علم جس کی اللہ تعالیٰ خبر دینا جا بتا جب آپ کے

آپ قرآن میں جلدی ندکری قبل اس کے کدآپ پروی کا القاء پوراند ہوجائے پھرآپ اے پڑ ہے جائے یہاں تک کدآپ کے دل میں دائخ ہوجائے۔

جواب : بعض عارفین فرمایا که اس ش اشاره ب که حضور علیه الصلوة و السلام الله تعالی سے بلاواسط م کا حصول کے بیمال پر گویا الله تعالیٰ علیه وسلم آپ جریل علیه السلام سے قرآن لیج ایسے طور کہ گویا آپ فراس سے ترآن لیج ایسے طور کہ گویا آپ فراس سے تاتی سے بی لیا ہے۔

ولا سابق بما عندك منا من غير واسطة برا لمحققين يسمون هذه الجهة التمي عدم الوسائط الوجه الخاص والفلا سفة ينكرون هذا الوجه ويقولون لا ار تباط بين الحق والموجودات الا من جهة الاسباب والوسائط فليس عند هم ان يقول الانسان اخبر ني ربي اي بلا واسطة مخطئون هذا الحكم فانه كان ارتباط كل ممكن بالحق من حيث الممكن من جهتين جهة الواحدة وجهة الكثرة بواسطه وهوالوجه ولماكان نبينا عليه السلام اكمل الخلق لكون احكام كثرته وامكانه ستهلكة بالكلية في وحدة الحق واحكام وجويبه يبا خما عن الله بلا واسطه اي من الوجه الخاص وكان يسصغ في قلبه ما يريد الحق ان يخبره فاذا جاءه الكلام من جهة الوسائط اي من الوجمه العام بمصور الالفاظ والعبارات التي استدعتها احوال المخاطبيين كان يباد راليه بالنطق به لعلمه بمعناه بسبب تلقيه ايا ه من حيث اللا واسطة لينفس عن نفسه مايجده من الكربة والشدة التي يلقا ها من التسول الروحاني فان الطبيعة تنزعج من ذلك للمبانية الثابتة بين الممزاج وبين الروح الملكي فعرف الحق نبينا عليه السلام القرآن وان

اور بدینینا اوب کے خلاف ہے بالخصوص معلم ومرشد کے سامنے اس سے معلوم ہوا کہ لا تسحسوك بسه لسمانك المنع ورميان يل الطريق استطر ادواقع إدر يؤتكدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التجال طريق أول (وي) بلاواسط كاعتبارے ہرزول وی کے وفت واقع ہوتا تھااور چونکہ آپ کواس سور ق کے نزول تک روکانہ کیا تھاای ليئة آپوي كے برزول كوفت بلت كرتے تصاى لئے آپكوروكا كيا الاسحىرك به النخ ليني پيرآب كواى طرح ماموركيا كياجيدلوكون عد خطاب عام موتا باس كى مثال یہ ہے کہ درس و علم جب شاگر د کو جیسے کوئی مسئلہ تہجائے شروع ہولیکن شاگر دایسے كام بين مشغول موجائ جودرس كالأن ند موقد معلم اے فرمائ كا كداس مشغولى كو چهوز اوراس طرف متوجه موجويس كبدر بامول جب شاكر دكمل طورمتوجه موكا تو معلم مسلدكي محيل فرمائ كاراس قاعدو كمطابق بكرسول التدصلي الله تعالى عليه وسلمكو جب تک صراحةً کسی امرے روکانہ جاتا آپ اپنے مناسب حال پر عمل فرباتے بہال بھی ا يے مواكرآب چونك علم الدنى سے قرآن مجيد كے پہلے سے عالم تھے اى لئے آپ جريل عليه السلام كرماته ساته يزد لية تقيص بظام حضورعليه السلام كرمحول جانے کے خطرہ پر محمول کیا گیا حالا تکدید بات رہمی۔

وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله و اصحابه اجمعين

فقط والسلام

محمر فيض احمداو ليحارضوي غفرلة

يكهم جهادى الآخر ١٤٢٥ه بروز بير قبل صلوة العص

باں کام آنا وسائط سے اور جہت عام سے صورالفاظ اور ان عبارات بیں جو مخاطریان کے احوال کے داعی ہیں تو آپ ان الفاظ سے گفتگو فرمائے اور ان کے معانی کا آپ کوملم بھی ہوتا۔اس سبب سے جوآپ کو اللہ تھالی کی طرف سے بلا واسطہ حاصل تھا تا کہ آپ اس كربت وشدت سے آسانى ياتے جوآپ كے حزاج القدى كومنزل روحانى كى وجہ سے ہوتى اس لئے کہ آپ کواس تنزل سے پر بیٹانی لاحق ہوتی اس لئے کہ مزان افتدی اور روح ملکی ك درميان ماوية ب فلاصرير كمالله تعالى في جار ب في ياك صلى الله تعالى عليه وسلم كوقرآن كاعلم خودعطافر مايا بهاورفر مايا كدا مصبيب صلى الله تعالى عليه ومسلم آپ نے جھے تر آن من حیث المعنی بلاواسطی حاصل کیا پھراگرہم نے اے دوبارو نازل کیاوسائلا ہے تواس میں مزید فوائد ہیں جو مخاطبین کے افہام کی رعایت پرتن ہیں اس لے قرآن کے خاطبین کے ربط بالحق کے احکام ترتیب ووسائط کے سلسلہ ہوتا ہے جیسے كدان كاكثر كے لئے ظاہر بے كيونكدان كاللد تعالى ساسلد كے بغير مجھنيں سکتے کہ ان معانی کوعبارت کا ملہ کی پوشاک ہے سمجھا جاتا ہے اور حروف وکلمات کے مظاہر میں روش ہو سکتے ہیں ای لئے آپ میں کمالات باطند وظاہر و کا اجتماع ہوا ای وجہ ہے آپ کی روحانیت وجسما نیت ہر دونوں متحلی ہو کمیں جومتجاوز ہوکرامت میں مؤثر ہو کمیں آپ ہے امت کا ہرفر دعلم وعمل سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔

فاقده: لا تحرك به لسالك الع يل تعليم وتاديب بتعليم توييب كماس طرف اشاره ب جهة الوحدة كاباب اكثراد كون يربند بوه الله تعالى ساس طرح بجه كنة بين جوان كرحال كرمناسب بيعني وسائط وكثر سامكانيكي جهت ساورتاديب بيد بين جوان كرجب وى لانے والے جريل عليه السلام الله تعالى سوى لاتے بين تواس بيس جو سبقت كرے كا تو تجيل مجى جائے كى اور فاہر بوگا كدوى لانے والے كى كوئى ضرورت بيس

كتابي صورت يين

تاريخى

## مناظره راولپنڈی

جس میں وہالی مولوی نے اساعیل دہلوی کی عبارت کو بارگاہ صطفیٰ کریم عظیٰ میں بخت الفاظ تنظیم کرتے ہوئے ایسے عقیدہ پہفتوی کفرصا درفر ماویا۔

## مابين

علامه مفتی محمر شوکت علی سیالوی خانیوال م مولوی طالب الرحمٰن (الجعدیث) راولپنڈی



دارالسنية خانيوال 0300-7892820 غدا کے موضوع پر منہ بولتی تحریر

## ندائيه

انبیاء کو بشر کھنا کفار کا شیوہ ھے

> متندحواله جات سے مزین دلائل قاہرہ، براہین قاطعہ

> > تصانيف

فیض ملت، شیخ القرآن والحدیث علامه مفتی محمد فیض احمد اولیبی رضوی بهاولپور

دارالسنية خانيوال 0300-7892820



ديوبندى تخليقات

فیض الباری، تبلیغی نصاب اور توهین قرآن

دیو بندیوں کی طرف ہے قرآن مجیدییں تحریف فظی کی عبارت اور تبلیغی نصاب کوقرآن مجیدے افضل مانے کے حوالہ جات طشت از ہام کئے ہیں۔ اسی طرح حضور سیرعبدالقادر جیلانی رحمہ الله علیداور دیگر بزرگان ملت اسلامیہ کی تو ہین کے قول باحوال نقل کئے ہیں۔

محرصفدرعلى صابر

تاليف

ہدیے ۔۔۔۔۔۔۔ 15-00 رویے

ناشر

دارالسنية خانيوال 0300-7892820

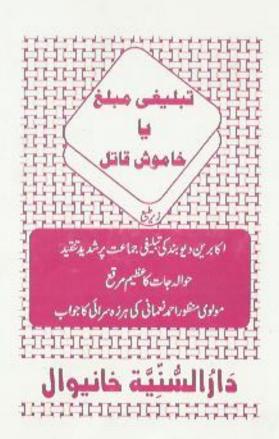